

الله الحج الميان

しいいいり

dulel

نام كتاب نصاب تعليم كميثي تصاب تعليم كميثي معرضوان حيدررضوى مترجمين سيد كميل اصغرزيدى ،سيدرضوان حيدررضوى كيوزنگ ابوزيب متبر هن يوزنگ تعداد ايك بزار تعداد ايك بزار تنظيم المكاتب ، گوله كيخ بكهنوكون كيخ بكون كيخ بكهنوكون كيخ بكهنوكون كيخ بكون كيخ بكهنوكون كيخ بكون كيخ بكون

- 0522-2615

Presented by www.ziaraat.com

10 - no vito

|                    | تيسراسبق                                           | 120°C -         |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| الدين              | ڪحقوق                                              | recont so       |
|                    | ا۔والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ                        | ٣٣.             |
|                    | ۲۔بداخلاقی سے پر ہیز                               | ۳۸ وال <u>-</u> |
|                    | ۳ شفقت اور زمی                                     | .or             |
| ملاصہ ۔            |                                                    | ۵۴              |
| والات              | الل عظم المرادايات                                 | or S Decelor Ob |
|                    | چوتھاسبق                                           |                 |
| ملذرحم             |                                                    | 00              |
| ظعرم               |                                                    | YI              |
| فلاصه -            |                                                    | ALL.            |
| ر سه<br>بوالات     | J75007U                                            | 4h              |
| <b>D</b> 0.9       | يانچوال سبق                                        | Ira say         |
|                    |                                                    | Marine -        |
| وسی کے:<br>دوسی کے |                                                    | 10              |
|                    | کواذیت پہونچانا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۷۰              |
| لاصہ _             | 1, 4                                               | 2 mll =         |
| والات              | VIII THE                                           | ۷۳              |
|                    | چھٹاسبق                                            | Jerino -        |
| ا جی زند           | گی کاطریقه                                         | ۷۵              |

:00

| 2  |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 10 | عرض تنظيم                                  |
| 14 | مقدمه                                      |
|    | بېلاسېق س                                  |
| ۲۳ | اسلام دین معاشرت                           |
| ۲۸ | ا نماز جماعت                               |
| 19 | ٢-نمازجم                                   |
| ۳. | ٣- امر بالمعروف ونهي عن المئكر             |
| ۳. | ٣١٥ غيل وزكوة                              |
| ٣٣ | خلاصہخلاصہ                                 |
| ~~ | سوالات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|    | دوسراسبق                                   |
| ro | اسلامی اخوت                                |
| ٣٣ | خلاصہ                                      |
| ~~ | سوالات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

Presented by www.ziaraat.com

| DE SHOW          | سولہوال سبق                 |
|------------------|-----------------------------|
| IAT              | تيبمول اورغريبول كي سريرتي  |
| 191              | فلاصه                       |
| 191.0            | سوالات                      |
|                  | ستر ہواں سبق                |
| 197              | عيادت                       |
| IAL              | ١١١ الف:عيادت               |
| 190              | الما المان عيادت كى تاكيد   |
| 19.5             | عيادت كرنے كاطريقه          |
| r-t <sub>1</sub> | خلاصه                       |
| r+1 2            | سوالات                      |
| Thomas -         | المار بوال سبق              |
| r·r              | غم اورخوثی کے مواقع پر شرکت |
| r•m              | الدوعوت قبول كرنا           |
| rey A            | ۱۹۹۸ مرتعزیت                |
| PII              | خلاصه                       |
| MIL.             | اسوالات                     |
|                  | انيسوال سبق                 |
| rir              | ملا قات اورمهمان نوازی      |

|                     | (7,00-4,2)                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| IMX                 | عدل وانصاف کے متعلق ایک اخلاقی یا دو ہانی            |
| 169                 | خلاصه                                                |
| 109                 | موالات                                               |
| Agency (4)          | مرابع<br>تیر ہواں سبق                                |
| 14                  | خنده پیشانی                                          |
| 141                 | کشادہ روئی کے فائدے                                  |
| Jereiro-parane      | بنى نداق                                             |
| 100                 |                                                      |
| ior -               | الف: وه روایات جن میں ہنسی مذاق کومدوح قرار دیا گیا۔ |
| 100                 | ب:وہروایات جن میں ہنسی مذاق کی مذمت کی گئے ہے۔       |
| 14+                 | خلاصہ                                                |
| 14+                 | سوالات                                               |
|                     | چود ہوال سبق                                         |
| IAI POPULATO -      | تعاون                                                |
|                     | خلاصه                                                |
| 14 July Ville Space | سوالات                                               |
| 141 2412            |                                                      |
| 314                 | پندر ہواں سبق                                        |
| IZY III             | مومنین کے درمیان ملح وصفائی                          |
| IAT                 | خلاصهخالصه                                           |
| IAT                 | سوالات                                               |
| " Nate              | S 013                                                |

|      | ا آداب اسلای (۱)                                                              |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| riy  | نت ومهمان نوازی                                                               | ضياه |
| MZ   | نت كآداب                                                                      |      |
| rri  | -                                                                             | خلا  |
| rri  | لات                                                                           | سوا  |
|      | بيبوالسبق                                                                     |      |
| rrr  | ach                                                                           | سلا  |
| 772  | م كآداب                                                                       | سلا  |
| 271  | في اورمعانقة                                                                  | مصا  |
| rrr  | Signal and and Control to the House In and and and and and and and and and an | خلا  |
| rrr  | لات                                                                           | سوا  |
| 1750 | اكيسوال سبق                                                                   | (48) |
| ۲۳۳  | ودكي رعايت بالمساهدة                                                          | عدو  |
| rra  | اشخصی حدود                                                                    |      |
| 772  | ۲ عيب چهانا                                                                   |      |
| 779  | ۳ امانتداری                                                                   |      |
| 200  |                                                                               | خلا  |
| -    |                                                                               |      |
|      | بأكيسوال سبق                                                                  |      |
| ree  | ت اورساقتي (١)                                                                | روس  |

|     | ۱۲ آواب اسلای (۱)           |
|-----|-----------------------------|
| 129 | ۵_دوسرول کی نقل             |
| r/- | ۲ پیش بندی                  |
| MI  | ٧- اظهارتعجب                |
| MI. | ۸_اظهارترحم                 |
| MI  | (۴) غیبت کے متثنیات         |
| MI  | ٥٢٦ ارانصاف كامطالبه        |
| MAT | ۲_مشوره                     |
| M   | ٣_خبر داركرنا               |
| M   | ۳-برائيول كاسدباب           |
| M   | ۵-جرح و تعدیل               |
| MAR | ۲-عرفیت                     |
| M   | المحامذ میں ایجاد کرنے والے |
| MA  | ٨ کھلے عام گناہ کرنے والے   |
| MA  | (۵)غیبت کاسننا              |
| MA  | خلاصه                       |
| MA  | سوالات                      |
|     | چجبيسوال سبق                |
| MAA | تهت اور بدگمانی             |
| MAA | تهت                         |
| 19- | بگانی                       |

## و المعالية المعالمة ا

تحریک دینداری کے پہلے مرحلہ میں بانی تنظیم المکاتب خطیب اعظم مولانا سیدغلام عسکری طابر اللہ کے اگر چہ اپنی توجہ'' قیام مکاتب' پر مرکوز رکھی تھی مگر آپ کا نصب العین اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنانا تھا۔ دین تعلیم کے بغیر دینداری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لیے آپ نے روز اول مکاتب کے ساتھ تعلیم بالغان اور مراسلاتی کورس کو بھی تنظیم المکاتب کے بنیادی اہداف میں شامل فر مایا اور آپ کی زندگی میں یہ شعبے کم وبیش فعال بھی ہوگئے تھے مگر خاطر خواہ کا میابی نمل سکی جس کا اہم سبب مناسب نصاب کا فقد ان تھا۔

مکاتب کے ساتھ اسکول، جونیر ہائی اسکول اور ہائی اسکولوں میں دینی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ہی قرآنیات، عقائد، احکام، تاریخ وسیرت اور اخلاق وحدیث پر مشمل متوسط سطح کے ایسے نصاب کی ضرورت کا مزید احساس ہواجس سے نو جوانوں میں دینی شعور پیدا ہوسکے۔ تربیت مدرسین کے علاوہ ادھر پچھ عرصہ سے نو جوانوں کے لیے دینی تعلیمی تربیتی کیمپ، مدرسہ خدیجة الکبری جسے سلسلے شروع کیے گئے جن کے لیے بھی کتب کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی ہے۔

نصاب کی تیاری ایک مشکل کام ہاس کے لیے مختلف نمونوں ، کتب اور مواد کے علاوہ صاحبان علم ہی نہیں بلکہ ماہرین فن کی ایسی تجربہ کار جماعت در کار ہوتی ہے جو یکسوئی کے ساتھ بیکام انجام دے سکے اس راہ میں جن دشوار گذار اور صبر آزمام راحل سے گذرنا ہوتا ہے اس کا ادراک وہی لوگ کر سکتے ہیں جوایسے مشاغل سے سروکارر کھتے ہیں۔

موجودہ صورتحال میں مناسب محسوں ہوا کہ از سرنونصاب ترتیب دینے اور تجربہ کرنے کے

|              | " الاب الملكان (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | انتيسوال سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr•          | جموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mri          | جھوٹ کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mri          | جھوٹ، قرآن کریم کی روثنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$4.5000500  | حبوث، روایات معصو مین پیشناگی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PT1          | هج ،قرآن اوراحادیث کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrz          | جائز غلط بياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr2_         | ١_ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PTA          | to the state of th |
| rr9          | ٣ جنگی حیلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra -        | بنی مذاق کے لئے جھوٹ بولنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| produced.    | פוש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| アード しょういきも   | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 中村にないはとかんかち- | سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | تيسوال سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr          | فاتميخن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### MULTINESS OF THE STATE OF THE S

اسلامی ادب میں لفظ' تعلیم'' اور''تربیت' عموماً ایک ساتھ استعال ہوتے ہیں اورعلماء و اساتذہ کرام بھی تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت کے قائل ہیں۔

قر آن کریم اور پنجبرا کرم واہل بیت علیم السلام کی روایات میں تربیت اور تزکیر نفس کے مسئلہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں یہاں تک وار د ہوا ہے کہ'' تربیت' کے بغیر''علم'' مسئلہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں یہاں تک وار د ہوا ہے کہ'' تربیت' کے بغیر''علم'' میں مانع قرار پا تا ہے۔ مسئلہ میں مانع قرار پا تا ہے۔ اسلامی آواب' اور'' تربیت وتزکیفس'' کونظام تعلیم میں بنیادی رکن کی حیثیت اسلامی آواب' اور'' تربیت وتزکیفس'' کونظام تعلیم میں بنیادی رکن کی حیثیت

ماصل ہے اور انہیں نظرانداز کردینے کی وجہ سے معاشرہ میں بھیا نک نتائج سامنے آتے ہیں۔

افظ "آ داب" اور "اخلاق" جب ایک ساتھ استعال ہوتے ہیں تو عموماً ان سے ایک ہی

معنی مراد لئے جاتے ہیں البتہ بھی بھی ان کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک کے معنی دوسر سے

لفظ سے مختلف ہوجاتے ہیں۔

استعال کے لحاظ سے بول تو آداب اسلامی "کسی راستہ پر پوچھتے ہوئے چلتے چلے جانا"" اخلاق حنہ" اور اعلیٰ صفات واقد ار" کے معنی میں استعال ہوتا ہے لیکن ان موارد کا تجزیبہ کرنے کے بعد ہم " ثقافت" اور" تہذیب وتدن" جیسے وسیع مفہوم تک پہو نچتے ہیں کیونکہ ثقافت کا مفہوم دینی احکام و بجائے مختلف ممالک اور زبانوں میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے رائج نصاب سے استفادہ کیا جائے۔
چنا نچہ طلاب کی سطح کے اعتبار سے تلاش شروع کی گئی مگر کسی ایک مرکز سے کوئی ایک ایسا جامع نصاب نیمل سکا جو ہمارے ملک کی نسل نو کے دینی ضروریات کو پورا کر سکے لہذا مختلف تعلیمی مراکز میں رائج نصاب سے انتخاب کیا گیا جس کے باعث اسلوب نگارش ، انداز بیان اورسطح فکر میں اختلاف ناگز برنے۔

کتب کا اردو میں ترجمہ بھی ایک مرحلہ تھا۔ اس مرحلہ میں حوز ہ علمیہ قم میں زیر تعلیم اہل علم اورخوش استعداد صاحبان قلم خصوصاً جامعہ امامیۃ نظیم المکاتب کے افاضل سے مدد لی گئی۔ اس طرح المحد للداب قر آنیات ،عقائد، احکام، تاریخ وسیرت اور اخلاق وحدیث پر شمتل نصاب مرتب ہوکر اشاعت کی منزل میں ہے۔ فی الحال ان موضوعات سے روشناس کر انامقصود ہے۔ آئندہ تجربہ کی روشنی میں کتب یا ان کے مشمولات میں تبدیلی کا امکان ہے جس کے لیے ہم اہل نظر اور ارباب بصیرت کی مثبت آراء اور تنقید کے منتظر ہیں۔

زیرنظر کتاب "آ داب اسلامی" جلد (۱) بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔
اس کتاب کی اشاعت میں جن حضرات نے تعاون فرمایا ہم ان کے شکر گذار ہیں۔ مترجمین کتاب جناب مولانا سید رضوان حیدر صاحب اور جناب مولانا سید رضوان حیدر صاحب اور ساز مان مداری وجوزات علمیہ ہمار ہے خصوصی شکر سے کے ستحق ہیں جن کی کاوشوں اور عنایتوں سے زیر نظر کتاب کی اشاعت کا شرف ہمیں حاصل ہور ہاہے۔

والسلام سید صفی حبیرر سکریٹری مرجب المرجب ۲۳۳اھ وَأَجُواْ عَظِيْماً ﴾ (1)

'' محر اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت ترین اور آپی میں انتہائی رحم دل ہیں تم انہیں ویکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سرخم کئے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنی پر دردگار نے فضل وکرم اور اس کی خوشنودی کے طلب گار ہیں کثر ت بچود کی بناپران کے چروں پر سجدہ کے نشانات پائے جاتے ہیں یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے جسے کوئی کھیتی ہوجو پہلے سوئی نکالے پھر اسے مضبوط منائے پھروہ موٹی ہوجائے اور پھر اپنے بیروں پر کھڑی ہوجائے اور پھر اپنے بیروں پر کھڑی ہوجائے کہ کا شتکاروں کوخوش کرنے گئے تا کہ ان کے ذریعہ کفار کو جلایا جائے اور اللہ نے صاحبان ایمان و مل صالے سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے''

ووسر عمقام پرارشاد موتا ب ﴿ وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم لَوُ انْفَقُتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيعاًماً اللَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (٢)

''اوران کے دلوں میں محبت پیدا کردی ہے کہ اگرآپ ساری دنیاخرج کردیے تو بھی آن کے دلوں میں باہمی الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے لیکن خدانے بیالفت ومحبت پیدا کردی ہے کہ وہ ہر شے پرغالب اور صاحب حکمت ہے''

جس وفت لوگ پنجبرا کرم کی رسالت کا کلمہ پڑھ کر گروہ در گروہ اسلام کے حلقہ بگوش مور ہے تھے یہی وہ وفت تھاجب ایک جانب آنخضرت گنی'' اسلامی ثقافت'' کی بنیا در کھر ہے تھے اور دوسری جانب ان آ داب ورسوم کے خلاف جہاد کرر ہے تھے جوانسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے

(١) سورة فتح آيت ٢٩ ك مد الرضاية المال المال

تعلیمات سے وسیع ہے۔ تہذیب و ثقافت میں معاشرہ کے وہ آداب ورسوم اور عادات واطوار بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی تہذیب اور کلچر کی شناخت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

اسلام نے اپنے آفاقی پیغام کے تحت اقوام عالم کوجن آداب کی تعلیم دی ہے وہ آداب انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں کئی بھی معاشرہ میں پائے جانے والے آداب ورسوم کودین اسلام صرف اس صورت میں کا لعدم قراردیتا ہے جب وہ روح اسلام سے متصادم ہوں یہی وجہ ہے کہ پیغیمراکرم نے اعلان بعثت کے بعداس دور میں رائج بہت سے رسم ورواج کو باقی رکھااوراس کے ساتھ آنخضرت نے بیاعلان بھی فرمایا کہ 'میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں'' معاشرہ کے لئے تہذیب وثقافت یا گیجری وہی حیثیت ہے جو بدن کے اندرخون کی ہوتی ہے جس طرح خون ، دماغ کی رگول سے لے کر پیرٹی انگلیوں کے سروں تک جسم کے تمام حصوں میں دور تار بہتا ہے اس طرح تہذیب وگیجر کا اثر زمانہ کے عالم جلیل مقلر سے لے کر کارخانوں کے دور تار بہتا ہے اس طرح تہذیب وگیجر کا اثر زمانہ کے عالم جلیل مقلر سے لے کر کارخانوں کے مزدور تک معاشرہ کے تمام افراد کے رگ و پی میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

جب اسلام كاسورى طلوع بوااور جزيره نمائ وباس كنور عبد كامالة الله و و الله و ال

<sup>(</sup>٢) سورة انقال آيت ٢٢ ( ١٠ ١٥٠ ما ١٥٠ م ١٥٠ م

آداب اور تہذیب و ثقافت میں اخلاقیات کے انفرادی واجہاعی معاملات کسی ٹکراؤ کے بغیرساتھ ساتھ آگے بڑھتے وخوش بختی کا دوردورہ ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں جس سے معاشرہ پرامن وآسائش اور سعادت وخوش بختی کا دوردورہ سابھ گن رہتا ہے۔

آ پکے مبارک ہاتھوں میں اس وقت جو کتاب ہے یہ 'سازمان مدارس وحوزات علمیہ 'کے نصاب تعلیم کے حوزات علمیہ کے ابتدائی درجات نصاب تعلیم کے حوزات علمیہ کے ابتدائی درجات کے لئے تدوین کیا ہے۔

آخر میں ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کی تالیف وتر تیب میں ہمارا تعاون کیا ہے خاص طور سے مولا ناسید کمیل اصغرزیدی اور مولا ناسید رضوان حیدر رضوی کے مشکور ہیں جنہوں نے اس جلد کے اردوتر جمہ کی ذمہ داری اداکی ہے۔

خدائے کریم سے دعاہے کہ ان تمام حضرات کی توفیقات میں مزیداضا فیفر مائے۔

とかりかんじいはないはこうがらいいかかれたとうとはいるはとなる

 چنانچہ پینجبراکرم نے نماز جعہ و جماعت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا تھم دیا، افراد و معاشرہ کے درمیان اخوت و محبت، والدین کے ساتھ حسن سلوک و گیرافراد کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور انصاف کی تروی کے لئے سعی بلیغ فرمائی ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک صحتند معاشرہ کے لئے شرح صدر، مزاح، بتیبوں کی کفالت، مریضوں کی عیادت اور دوسروں کے خوشی اور غم کے مواقع پر، مہمانوں کی ضیافت اور امانتداری جیسی باتوں کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا بلکہ ان کے اصول بھی معین فرما دیے اس کے ساتھ ساتھ بینجبرا کرم اور اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کے ذریعہ دین اسلام نے انسانی عظمت کے منافی اعمال مثل غیبت، چھلخوری، بہتان والزام تراثی، حسد استہزا، جھوٹ جیسے منفی اور معاشرہ کے لئے نقصان دہ رسم و رواج اور آ داب واطوار کا خاتمہ بھی کیا ۔ اسلام نے ان آ داب کو فضا میں معلق قو انین کی شکل میں پیش نہیں کیا ہے بلکہ اپنے نظام اور وسائل تربیت کے ذریعہ ان کی جڑیں معاشرہ اور انسانی و جود میں بہت گہرائی تک ائلی جڑیں پیوست کردی ہیں۔

اسلام نے اپنے نظام میں دنیوی واخر دی ثواب وعقاب کا تصور پیش کیااور اسلامی نقط ُ نظر سے انسانی حیات کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے دنیا فقط گذرگاہ اور آخرت کے لئے کاشت کا مقام ہے اس دنیا میں انسان جو بوئے گاکل اس کوکا ٹنا پڑے گااس کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین کے ذریعہ بھی اسلام اجتماعی زندگی کوچے جہت عطا کرتا ہے۔

اسلامی ثقافت کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ اس ثقافت میں انفرادی عمل اجتماعی امور کی ضانت بھی ہوتا ہے مثلاً جب کوئی مسلمان رضائے الہی ، ثواب جنت کے حصول اور اپنی حسن عاقبت کے لئے کسی میتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کا پیمل محض ذاتی اور انفرادی فائدہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کئے کسی میتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کا پیمل محض ذاتی اور انسرادی فائدہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس سے بچہ کو محفوظ اور آبرومندا نہ زندگی میسر ہوجاتی ہے اور اس طرح بے سر پرست بچہ کے بجائے ایک صالح بچہ معاشرہ کا جزء بنتا ہے اور اس کے خدمات قوم وملت کے کام آتے ہیں۔ اس طرح اسلامی صالح بچہ معاشرہ کا جزء بنتا ہے اور اس کے خدمات قوم وملت کے کام آتے ہیں۔ اس طرح اسلامی

بېلاسىق بېلاسىق

#### اسلام دين معاشرت

دوسرے نداہب کے مقابلہ میں اسلام کا ایک خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ بدایک معاشرتی اورساجی دین ہے اور اس نے صرف انسان کے انفرادی ضروریات یا روحانی پہلووں اور نفسانی خواہشات کو بی مدنظر نہیں رکھا بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ زندگی گذارنے کے اصول سے بھی آگاہ

البته سب سے پہلے اس اہم مکته کی طرف اشارہ کرناضروری ہے کددنیا کے تمام انسانوں کی مشتر کہ خواہش اورقلبی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب وکامران ہوجا کیں ، ہرانسان يمي چاہتا ہے كہوہ دنيا ميں سب سے بہتر، برتر ہونيز دنيا كى اعلىٰ ترين چيزيں اس كے پاس ہوں، اس کے پاس دنیا کاسب سے بڑاعہدہ ہواور وہ ترقی وکمال کی سب سے اعلیٰ منزل پر پہونچ جائے اوراسكى زندگى ميس كسى قتم كى كوئى كى ندر باوركاميابيان بميشدا سكے قدم چومتى رہيں۔

یدایک واضح حقیقت ہے کہ دنیامیں کوئی انسان ایسانہیں ہے جو مال ودولت اور ترقی و کمال نیز کامیابی و کامرانی ہے نفرت کرتا ہواور ہرانسان کی فطرت میں جہاں ترقی اور کمال کاشوق اور نیز دوسروں پربرتری کاجذبہ پایاجاتا ہے وہیں اس کے اندر پیخواہش بھی موجود ہوتی ہے کہ اس کی ترقی اور کمال کے سفر میں ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی رکاوٹ پیدانہ ہونے پائے۔

یکی وجہ ہے کہ اگر کسی کی ترقی کی رفتار میں پچھلحات کے لئے رکاوٹ آ جاتے یا گھیراؤ پیدا Presented by www.ziaraat.com

からり あるできるといれるというというというというというというという

かられるというというというというというというというです

LL = FT mile V Billion & B. Will Star L. Strate Wind -

- Lower Eller Eller Brown Se St. 18

というとうからいろうかいかんというけんとうというというという E grant the property of the property of

ہوجائے تو وہ اس کی وجہ سے رنجیدہ ، ملول اور غمز دہ نظر آنے لگتا ہے۔

اور یہ وہی خصوصیت اور فطری چیز ہے جے علاء اسلام نے ''حب کمال'' کا نام دیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسانہ ہوگا جس کے دل میں یہ فطری چیز نہ پائی جاتی ہویا اس کے بارے میں کوئی شک وشبہ پایا جاتا ہو۔ دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے درمیان بھی اس مسئلہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا بلکہ تمام مذاہب نے متفقہ طور پر اس صفت کو سلیم کیا ہے اور این این طریقے سے انسان کو سعادت و کمال سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی ہے۔

البتة ان كے درميان بيداختلاف ضرور پايا جاتا ہے كه واقعى كمال اور سعادت كے كہاجاتا ہے۔اوراس تك پہو نچنے كے رائے كيا ہيں؟۔

وہ الٰہی ادیان ہوں یا مادی اور غیر الٰہی مذاہب ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرایک اس بات کا دعویدار ہے کہ صرف اس کا بتایا ہوا راستہ ہی حقیقی سعادت و کمال تک پہونچا تا ہے۔

ہم نے عرض کیا ہے کہ ترقی و کمال کی تمنااور محبت کے ساتھ ساتھ ہرانسان کی بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کے اس کمال اور ترقی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہواور بیسلسلہ ہمیشہ جاری رہے جس سے بینتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہرانسان کے دل میں ایسے کمال اور ارتقاء کی تمنا موجود ہے جس کی کوئی حداور انتہا نہ ہواور اگر اس کو مان لیا جائے تو بیون کمال ہے جس کی طرف اسلام نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے یعنی بخو بی ' قرب اللی ' اور خداوند عالم تک رسائی ' کیونکہ اس عالم ہست و بود میں صرف خداوند عالم ہی کمال مطلق کا مالک ہے۔

اسلام کی نظر میں کوئی بھی انسان ای وقت کمال حقیقی کی منزل تک پہونچ سکتا ہے کہ جب وہ خدا سے نز دیک ہوجائے اور خداوند عالم سے نز دیک ہونے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کے واجبات کو

ادا کیا جائے اور محر مات سے پر ہیز کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے۔ کیونکہ اسلامی نقط نظر سے خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز ایک دن فنا ہوجانے والی ہے۔ اسی لئے ذات خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز انسان کی خواہش'' بقائے دوام'' کا جواب نہیں بن علق ہے۔ لہذا جو حضرات مال و دولت کوخوجنی اور سعادت جھتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں کیونکہ مال و دولت چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہوجائے بھر بھی وہ ایک محد و داور فانی چیز ہے اس کے علاوہ خودانسانی زندگی میں ایسے بے شار مواقع اور مشکلات سامنے آتے ہیں جو مال و دولت سے بھی حل نہیں ہو پاتے کیونکہ دولت کے ذور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جاسمتی ہو باتی ہے کیونکہ دولت کے ذور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جاسمتی ہو باتے کیونکہ دولت کے ذور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جاسمتی ہو باتی ہو جاسمتی ہو گئی رہنے والا ہے۔ لہذا اس پر تو کل اور ہر خیر کا دولت کے نتا ہو جانے کے بعد بھی باتی رہنے والا ہے۔ لہذا اس پر تو کل اور کھر وسہ کے ذریع بی انسان حقیق بے نیازی اور ابدیت کی منزل تک پہو پئے سکتا ہے۔

اس بارے میں قرآن مجید بیاعلان کررہاہے: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّاسُ اَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ﴾ (١) "انسانو!تم سبالله كى بارگاه كِ فقير بواور الله صاحب دولت اور قابل حدوثنا ہے"

گویاانسان خداوندعالم (جو کنی مطلق ہے) کے سامنے فقیر نہیں بلکہ جسمہ فقر ہے۔
علوم ومعارف سے معمورا پنی دعائے عرفہ امام حسین میں پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض
کرتے ہیں: ﴿مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ کَ ، وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنُ وَجَدَکَ ﴾" پروردگارا! اس
نے کیا پایا ہے جس نے مجھے کھودیا ہے اور اس نے کیا کھویا ہے جس نے مجھے پالیا ہے'
اس جملہ میں امام حسین نے اس اہم حقیقت کو روشن کیا ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہی

(١) سورهٔ فاطرآیت ۱۵

ایک فردسے ہواوراس میں دوسروں کونظر انداز کردیا گیا ہو۔ یا دوسر سے الفاظ میں یوں کہاجا سکتا ہے کہ اسلام نے عبادت کوخداوند عالم کی وسیع رحمت تک پہو نچنے کا واحداور تنہا ذریعہ قرار دیا ہے البت اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اس عبادت کی بنا پر انسان اس ساج اور معاشرہ سے بالکل الگ ہوکر رہ جائے جس میں اس نے آئکھ کھولی ہے، جس میں پروان چڑھا ہے یا پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں کے اندر گوٹ شینی اختیار کر لے اور بقیہ دنیا سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھے بلکہ اس کے برعس لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کے مشکلات میں ہاتھ بٹانے یا ایک دوسر سے کے ساتھ تعاون اور آپسی بھائی عبارہ سے بھی قرب خدا حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی خدا وند عالم کی عبادت ہیں ہے۔

اسلام میں جہاں بہت سارے احکام براہ راست اجھا گی اور معاشرتی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہیں اکثر عبادات کو بھی باجھا عت (یا ایک ساتھ اجھا گی شکل میں) اداکر نے کا تھم بھی موجود ہے حتی کہ اعتکاف جو کہ ایک ستھی عمل ہے اور بظاہر اس کے ذریعہ صرف کسی ایک فردگی اصلاح ہوتی ہے گریداعتکاف بھی اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب اسے کسی جامع مجد میں انجام دیا جائے اور اگر اس دور ان مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف باطل ہوجاتا ہے لیکن اس میں بھی بعض ضروریات کے لئے مجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے جن کے بارے میں غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان ضروریات کا تعلق کسی نہ کسی ساجی معاملہ سے ہے جسے مریضوں کی عیادت وغیرہ۔

اور دوسرے مید کہ وہ انسانی اقد ارجن پر حقیقی سعادت کا دار ومدار ہے ان کی پیشرفت اور استحکام بھی انہیں آپسی روابط اور تعلقات سے وابستہ ہے۔

بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ انسانی وجود کے اعلیٰ اقد ارجیسے ایثار و محبت، اور قربانی وغیرہ کے جو ہر اس وقت تک کھل کرسا منے نہیں آ سکتے جب تک انسان دوسروں کے درمیان رہ کر زندگی بسر نہ کر ہے۔ مذکورہ گفتگو کی روشنی میں ہم ان بعض اسلامی احکام کا تذکرہ کررہے ہیں جن میں اجتماع، ساج سب سے کامل واکمل وجود ہے للبذا جس کا رخ غیر خدا کی طرف ہوگا وہ گمراہی وضلالت اور عدم کی وادی میں پہو نچ جائے گا۔لیکن جوخداوند عالم سے وابستہ رہے گاوہ کمال کی طرف رواں دواں رہ کر کے بیازی کی اس منزل پر پہونچ جائے گا جہاں اسے کسی کمی اور نقص کا احساس نہ ہوگا۔

جب اسلام نے قرب الہی کوانسان کا سب سے اعلیٰ مقصد کمال وسعادت قرار دیا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخراس منزل تک پہونچنے کے لئے اسلام نے کس راستہ کی تعلیم دی ہے؟ اور اسکے لئے کیا طریقہ بتایا ہے؟۔

ندكوره سوال كاجواب خداوندعالم نے اس آية كريم يس بيان فرمايا من فَصَنُ كَانَ يَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَ لايُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَداً ﴾ (١)

''جوبھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک ند بنائے۔''اس آیئشریف میں بشریت کے خدا تک پہو نچنے کی دوشر طیس قراردی گئی ہیں۔

ع ﴿ الله الحكانجام دينا-

۲۔اخلاص اور عبادت خدامیں شرک سے پر ہیز کے

اسلام کی نظر میں کسی بھی انسان کو حقیقی سعادت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب وہ خدا کے اوامر ونواہی کی مکمل پابندی کر سے یعنی واجبات کو بجالائے اور محر مات سے پر ہیز کر سے کیونکہ اس سے خداوند عالم راضی وخوشنو دہوتا ہے ۔ یہی خداوند عالم کی حقیقی بندگی ہے اور اس سے انسان کو حقیقی آزادی میسر ہو سکتی ہے ۔ جب ہم جب کسی بھی حکم الہی پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اس حکم کا ساج اور معاشرہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نظر آتا ہے اور بہت ہی کم ایسا حکم شرعی نظر آئے گا جس کا تعلق صرف معاشرہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نظر آتا ہے اور بہت ہی کم ایسا حکم شرعی نظر آئے گا جس کا تعلق صرف

<sup>(</sup>١) سورة كهف آيت ١١٠

اور معاشرے کو ہی مدنظر رکھا گیاہے اور ان کے فوائد ایک ساتھ پوری جماعت یا قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ انماز جماعت

چنانچہ میدان جنگ میں جہاں ہر طرف سے دشمن کے حملوں کا خطرہ موجودر ہتا ہے اور ہرست مستعدی کے ساتھ نماز ادا کی۔
مستعدی کے ساتھ نظرر کھنا پڑتی ہے وہاں بھی پیغیرا کرم طبّی آیتی نے جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کی۔
خاص طور سے امام حسین نے روز عاشورہ نرغہ اعداء میں گھر ہے ہونے کے باوجود تیروں کی بارش میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کی جس کے لئے آپ کے جال شار صحابی جناب سعید بن عبداللہ آپ کے سینہ پر ہوگئے اور دشمن کے تیروں کو اپنے بدن پر روکتے رہے اور آخر کا راما میں کے سامنے جام شہادت نوش فر مایا ہے سب قربانیاں صرف نماز جماعت کے لئے ہی پیش کی گئیں تھیں۔

(۱) سورهٔ بقره آیت ۲۳

﴿ يَغْمِرا كُرَمُ مُنْ يَعْلِمُ كَارَثَادَ ہِ: ﴿ لاَ صَلاقًا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِ عَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ مِنْ عِلَّةٍ ﴾ (1) "جُخص معجد مين سلمانوں كساتھ نماز (جماعت) نه پڙھ الله مِنْ عِلَّةٍ ﴾ (1) "جُخص معجد مين سلمانوں كساتھ نماز (جماعت) نه پڙھ اس كى نماز بنيان ہيں ہے گريد كہ كوئى عذر ہوئ

یبی وجہ ہے کہ فقہاء ومراجع کرام نے اپنے رسالہ عملیہ میں نماز جماعت سے غیر حاضری کوشر عاً فتیج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان کے لئے کسی عذر اور مجبوری کے بغیر نماز جماعت کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔

ای طرح اگر نماز میں پڑھے جانے والے سوروں یا اذکارکود یکھا جائے تو اس میں بھی بہی نظر آتا ہے جاہے کوئی فرادی بی نماز پڑھے جب بھی اس کے لئے جمع کے صینے استعال کرنا ضروری ہوتے ہیں جیسے: ﴿إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ﴾ اور آخر میں جب نمازی سلام پڑھتا ہے تو اس میں بھی جمع کے صینے موجود ہیں جیسے: "اکسًّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلَیٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ" جس اس میں بھی جمع کے صینے موجود ہیں جیسے: "اکسًّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلیٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ" جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ فراد کی نماز میں بھی ہمیں دوسرے مونین کا خیال رکھنا چاہئے۔

۲ے نماز جمعہ

اسلام نے روز جمعہ نماز جمعہ کو نماز ظہر کا بدل قرار دیا ہے اور اس کی بے شار اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ نماز صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاسکتی ہے اس کے علاوہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے امام جماعت خطبہ میں لوگوں کے ساجی اور معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالے اور ان پرایک دوسرے کے مشکلات حل کرنے کے لئے زور دے۔

جيها كدارشادالهى م : ﴿ أَقِيْمُو الصَّلاةَ وَ آتُو االزَّكاةَ وَ ارْ كَعُوامَعَ الرَّا كِعِينَ ﴾ (١) " نماز قائم كروز كات اداكرواورركوع كرنے والول كي ساتھ ركوع كرو'

یادوسرےمقام پرارشادہے:﴿اللَّـذِینَ إِنْ مَكَنَّا هُمُ فِی الْأَرُضِ اَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتُـوا الزَّكَاةَ ﴾ (٢) " يهي وه لوگ بين جنهين بم نے زمين مين اختيار ديا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زكات اداكى۔"

ساج اورمعاشرے کے بارے میں اسلام کے اور بھی کافی احکام موجود ہیں جمیں سے ہم نے فی الحال چند نمو نے ہی ذکر کئے ہیں اسی طرح جہاد، جج، اتحاد، مسلمانوں کے معاملات کا خیال رکھنا، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون، تیموں اور غریبوں کی امداد بیسب بھی اسلام کے اجتماعی احکام ہی ہیں اور مختصر الفاظ میں بیکہا جاسکتا ہے کہ اسلام ایک ایسادین ہے جس نے اپنی ماننے والوں کو سعادت تک پہونچانے کے لئے ان کو معاشرتی اور ساجی حقوق اداکر نے، ایک دوسرے ہے مشحکم تعلقات رکھنے اور آپسی میل جول، مجت اور امداد و تعاون کا راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔

اوراگرہم ان چیزوں کوتسلیم کرتے ہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل دوباتیں بھی قبول کرنا ہوں گا۔ ا۔ ہرساج اور معاشرہ کے تمام افراد کے ایک دوسرے پر پچھ نہ پچھ حقوق ضرور ہوتے ہیں جن کوادا کرنا ضرور ک ہے۔

۲۔ ہرسماج اور قوم کے لئے کچھ نہ کچھ اخلاقی اور سماجی ضوابط اور اصول ضروری ہیں جن کی پابندی ہے ہی ہرشخص کی شخصیت کی قدر و قیمت معین ہوتی ہے۔

(۱) سورهٔ بقره آیت ۲۳

(٢) مورة في آيت ٢١

#### سامر بالمعروف ونهى عن المنكر

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كا مطلب سے كه نيك اعمال كورواج دينے اور برائيوں كوروك كى كوشش كى جائے قرآن مجيد نے افسيں دونوں فرائض كى بنا پرمسلما نوں كوسب سے بہتر امت قرار ديا ہے جيسا كه ارشاد ہے ﴿ مُحسنتُ م خَدِواُهُ مَّةٍ اُنْحوِ جَتُ لِي اللّهَ عَنْ الدُهُ نُدُو وَ تُومِنُونَ لِي اللّهَ عَنْ الدُهُ نُدَكُو وَ تُومِنُونَ لِي اللّهِ عَنْ الدُهُ نُدَكُو وَ تُومِنُونَ بِي اللّهِ ﴾ (1) ' ' تم بہترين امت ہو جے لوگوں كے لئے منظر عام پرلايا گيا ہے تم لوگوں كو نيكيوں كا حكم ديتے ہوا ور برائيوں سے روكتے ہوا ور الله پرايمان ركھتے ہوئے''

امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کثرت سے روایات موجود ہیں جنہیں ہم اختصار کی بنا پرترک کر رہے ہیں البتہ اس نکتہ کی طرف توجہ دلا نا ضروری ہے کہ ان دونوں فریضوں کوصرف اسی لئے تھم شریعت قرار دیا گیا ہے تا کہ سماج اور معاشرہ کے اخلا قیات کوسنوار کراہے ہرتم کی برائیوں اور انحرافات سے محفوظ رکھا جا سکے۔

۴ و۵ خمس وز کات

خس وزکات کوبھی اسلام نے مالداروں کے اوپرائ لئے واجب قرار دیا ہے تا کہ ان کے ذریعہ اسلامی حکومت غرباء وفقراء اور قوم کے دوسرے ضرورت مند افراد کی کفالت کرے اور دوسرے اہم کامول کوانجام دے سکے۔

ز کات اتنااہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد باراس کا ذکر کیا ہے قرآن میں شائد ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ نہ پایا جاتا ہو۔

(۱) آل عمران آیت ۱۱۰

#### خلاصه:

﴿ الرَّكُونَى انسان ترقی اور كمال كی آخری منزل تک پهونچنا چاہے تو اسلامی نقطهُ نظرے اس كاواحدراستة "قرب خدا" كاحصول ہے ہے

جب ہم اس بات پرائیمان رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہر چیز فانی ہے تو پھر خدا پر تو کل کے سہارے ہی ہم حقیقی کمال تک پہو نچ سکتے ہیں اور اس کے لئے خداوند عالم نے بیدووشرطیں قراردی ہیں:
قراردی ہیں:
اعمل صالح۔

۲ یو حیداور بندگی میں اخلاص اور شرک سے پر ہیز۔

اور بید دونوں شرطیں اس وقت پیدا ہوسکتی ہیں جب شریعت کی مکمل پابندی کی جائے اور ساجی حقوق ادا کئے جا کیں نہ ہید کہانسان تنہائی اور گوشنینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔

#### سوالات:

ا۔''حب کمال فطری چیز ہے'اس کا کیا مطلب ہے؟ ۲۰۲۰ اسلام کی نظر میں ابدی سعادت حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ ۳۰ صرف دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کر ہی کیوں ہم سعادت ابدی تک پہونچ کے سکتے ہیں؟

9 2/ - نماز جماعت کی اہمیت کے بارے میں پیغیرا کرم نے کیافر مایا ہے؟ 9 3 مامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت بیان سیجے؟ ۲ - اسلام میں خمس اور زکات کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ لہذاا گرکوئی شخص ان حقوق کا خیال ندر کھے اور ان کو ادانہ کر نے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور وہ ہرا یک کی نگاہ میں ذکیل رہتا ہے۔ آئندہ اسباق میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان حقوق کو مختصر طور سے بیان کر دیا جائے . تا کہ ان کو جانے کے بعد ہم سب ان پر بخو بی عمل پیرا ہو تکیس ب

ころうとないかからとうないとうないとうないとうと

1985年199日日本

#### اسلامی اخوت

پیغمبراکرم ملی آلم نے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو بنیادی قدم اٹھائے ان میں ایک اہم قدم بی بھی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور بھائی جارہ کوفروغ دینے کے لئے انصار و مہاجرین میں سے ہرایک کوایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اوران کے درمیان اخوت کاصیغہ بھی پڑھا جس کا متیجہ یہ ہوا کہ عربوں کے تمام قبیلوں کے درمیان مدتوں پرانی رجحش اور خون خرابہ کا خود بخو دخاتمہ ہوگیا اوراس کی جگہ بھائی جارہ اور پیار ومحبت نے لے لی اورسب ایک دوسرے کے شانہ بثانہ ایک جان ہو کر پیغیرا کرم ملے ایک کے اشاروں پردین کے لئے اپنی جان

اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں اور کوئی قوم یا قبیلہ نیز کوئی رنگ ونسل ایک دوسرے پرفوقیت نہیں رکھتا اور دولت یاغربت برتری اور فضیلت کا معیار نہیں ہے بلکہ اس کی نظر میں تقوی اور پہیزگاری کے علاوہ برتری کا ہرمعیار بے بنیاد ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد البی ہے کہ ہم نے تمہاری پہچان اور تشخیص کے لئے تمہیں مختلف قوموں ،قبیلوں اور رنگ نسل اور زبانوں کے اعتبار ہے خلق کیا ہے لیکن یہ یا در کھنا کہ بیسب ہاتیں تمہاری برتری اور فضیلت کا سبب نہیں ہیں بلکہ تمہارے نیک اعمال اور تقوی تهاری فوقیت اور برتری کا سبب اور معیار ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِنُ ذَكِرٍ وَ أَنشَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ

Presented by www.ziaraat.com

Noted and " Time of the Street France まれてきというというないとはいるとのとうをみからんしょ 大きないというとからというとういんとしているとして いってきにっているではこうかんとうないかいからしているい

いいかにかしといっていたかんろうらいんはつの

いるというではありれることかんできるからうできるとう

アントリアングリのはかというではいかとうとして

پیدا کرنے کی کوشش کی اسی لئے اسکے اخروی فوائداور ثمرات بھی بیان فرمادئے ہیں۔ رسول اکرم مطبع نیاتہ کم کاارشاد گرامی ہے:

"مَنُ آخی اَحا فِی اللهِ رَفعَ اللهُ لَهُ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ لاَیَنَالُهَابِشَیقٌ مِنُ عَمَلِهِ." (1)

"اگرکوکی شخص کسی برادرمومن کوخداوندعالم کے لئے اپنا بھائی قرار دی تو خداوندعالم اس
کے لئے جنت میں ایک ایبادرجہ عطاکر ہے گا جس تک اسے اس کا کوئی اور عمل نہیں پہو نچاسکتا ہے۔"

آ پ سے بیکی فرمایا: "يُنُصَبُ لِطَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ كَرَاسِى حَوُلَ الْعَرُشِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَجُوهُهُ مُ كَالُقَمَ لِيُلَةِ الْبَدُرِ يَفُزَعُ الْنَاسُ وَ لاَيَفُزَعُونَ وَ يَخَافُ الْنَاسُ وَ لاَيَفُزَعُونَ وَ يَخَافُ الْنَاسُ وَ لاَيَخَافُ الْنَاسُ وَ لاَيَفُزَعُونَ هُمُ اللَّهِ لاَحَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَ لاهُمُ يَحْزَنُونَ. فَقِيلً: مَنْ هُمُ يَا رَسُولَ لاَيَجَافُ اللهِ ؟ قَالَ: هُمُ المُتَحابُّونَ فِي اللهِ "(٢)

''روز قیامت کچھلوگوں کے لئے عرش کے چاروں طرف کرسیاں رکھی جا کیں گی اوران کے چہرے چود ہویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہونگے اس دن لوگ گڑ گڑ ارہے ہوں گے مگروہ پرسکون ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے مگرانہیں کوئی ڈرنہ ہوگا ، وہ اولیاء خدا ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال ، دریافت کیا گیایا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ خدا کے لئے محبت کرنے والے حضرات ہیں۔''

آ پ سے بِیُکُنْ اللهُ تَعَالَیٰ یَقُولُ حَقَّتُ مَحَبَّتِی لِلَّذِیْنَ یَتَزاوَرُوُنَ مِنُ أَجُلَیُ وَ حَقَّتُ مَحَبَّتِی لِلَّذِیْنَ یَتَناصَرُوُنَ مِنُ أَجُلَیُ وَ حَقّتُ مَحَبَّتِی لِلَّذِیْنَ یَتَناصَرُوُنَ مِنُ أَجُلیُ وَ حَقّتُ مَحَبَّتِی لِلَّذِیْنَ یَتَناصَرُوُنَ مِنُ أَجُلیُ وَ حَقّتُ مَحَبَّتِی لِلَّذِیْنَ یَتَبَاذَلُونَ مِنُ أَجُلیُ " (٣)" مدیث لَدی یَتَبَاذَلُونَ مِنُ أَجُلیُ " (٣)" مدیث لَدی

(۱) هَا نُقْ ص ۱۸ ۲۳

(٢) احياء العلوم كتاب آداب الصحبة والمعاشرة)

(٣) مندابن عنبل، چه، ص٢٨٦

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١)

''اےانسانو!ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھرتم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے بین تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکوتم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جوزیا دہ پر ہیزگار ہے اور اللہ ہرشے کا جانے والا اور ہر بات سے باخرے۔''

خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین کے گوش گذار کیا ہے کہ تمہارے درمیان میہ الفت ومحبت اور بھائی چارہ خدا کی نعمت ہے ورنہ بغض وحسد اور کینہ کی آگ نے تمہیں ہلا کت کے دہانے پر پہونچا دیا تھا۔

﴿ وَ اعْسَصِمُ وَ ا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُ وَا نِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللّهُ الْحُواناً وَكُنتُمُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ الحُواناً وَكُنتُمُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ الكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ عَلَى شَفًا حُفُرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمُ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴾ (٢) \

''اور الله کی ری کومضبوطی سے پکڑے رہواور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرواور الله کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کردی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا اور اللہ اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا اور اللہ اس کی نعمت سے بھائی بیان کرتا ہے کہ شایدتم ہدایت یا فتہ بن جاؤ۔''

پینمبر اکرم طرفی آیا اور معصومین میلین نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اخوت و برادری کے استحکام پرزور دیا ہے اور مومنین کے درمیان زیادہ سے زیادہ بھائی چارہ اور قربت

هِيَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُو وَأَلْتِي وَ

<sup>(</sup>۱) سورهٔ فجرات آیت ۱۳

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٠٠٠

قرآن کریم میں ارشادہ: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخُوةً﴾ (۱)'' بیشک تمام مونین ایک دوسرے کے بھائی ہیں''مونین کی دوتی اور محبت کی بنیاد خدا پرائیان اور اس کی اطاعت ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام مادی معیار بریکارو بے بنیاد ہیں۔

جولوگ کی شخص سے اس کے مال و دولت یا عہدہ کی بنا پر محبت کرتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں ان کی اس محبت میں پائیداری نہیں پائی جاتی بلکہ جیسے ہی ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں یا اس کی دولت اور عہدہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اسی دن سیسب محبیق بھی خاک میں مل جاتی ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانا محبوب دشمن بھی ہوجاتا ہے کیکن اسلامی اقدار پر استوار ہردوسی دائی ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی درا ڈنہیں پڑتی کیونکہ اس کا معیار خداکی محبت ہے جس میں کسی قتم کے کھو کھلے بن کا امکان نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ دینی محبت اور بھائی جارہ تمام مادی اقد ارجیسے رنگ ونسل اور مال و دولت وغیرہ سے بلند و بالا ہے اسی لئے صدر اسلام میں ہر شخص نے بید منظرا پنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ پنیمبرا کرم ملٹے ایکٹی غلاموں کے ساتھ دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا نوش فر ماتے تھے۔

ایک دن وہ تھا جب عرب قبیلے صرف اپ اونٹ، اولا داور اموال کی کثرت پر ہی نہیں بلکہ اپنے مُر دوں اور قبروں کی کثرت پر بھی فخر ومباہات کیا کرتے تھے اور عرب کوغیر عرب پر اور گورے کو کالے پر فوقیت دیتے تھے لیکن پنیمبرا کرم ملٹی آئی نے جاہلیت کے ان تمام اقدار پر خط بطلان کھنچ دیا اور بلال حبثی، صہیب رومی، سلمان فاری کو اپنے اصحاب میں شامل کر لیا اور زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی جناب زینب سے کرادی، یا جناب جو پیر (جوافریقہ کے ایک فقیر باشندے تھے) کا عقد ایک ثر و تمند اور مشہور شخص کی بیٹی زلفا کے ساتھ کرادیا کیونکہ آپ کا بیفر مان

(۱) سورهٔ جمرات آیت ۱۰

میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: میری محبت ان لوگوں کونصیب ہوگی جومیر ہے لئے ایک دوسرے سے
ملاقات کریں گے اور میری محبت ان لوگوں کونصیب ہوگی جومیری بنا پرایک دوسرے کی مدد کرتے
ہیں، میری محبت ان لوگوں کونصیب ہوگی جومیرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نیزمیری
محبت ان کونصیب ہوگی جومیرے لئے ایک دوسرے پراپنامال خرچ کرتے ہیں۔''

امام صادق علينه في فقل كيا ب كه ايك روز يغيم اكرم طنَّهُ يَرَبِم في استخاب سے فرمايا: "ايُّ عُرَى اللايمانِ أُوثُق ""ايمان كى كونى رسب سے زيادہ مضبوط ہے؟۔"

اصحاب نے عرض کی! خدااوراس کا رسول بہتر آگاہ ہیں اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہانماز بعض نے زکات اور بعض نے روز ہیا تج وعمرہ کا ذکر کیااؤر پچھنے جہاد کا نام لیا۔

ﷺ پینمبراکرم المَّهُ اِلْآَئِمِ نے ارشادفر مایا: 'لِکُلْ مَا قُلْتُمُ فَصُلْ وَ لَیْسَ بِه وَ لَکِنَّ أَوْتَقَ عُرَیَ اللهِ وَ النّهِ وَ النّهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

جس طرح اسلام کی نگاہ میں ہرکام رضائے خدا کے لئے ہونا ضروری ہے اس طرح دوئی اور دشمنی بھی رضائے خدا کے لئے ہونا چاہئے کیونکہ اسے بعض روایات میں دین کارکن اور بعض میں اصل دین کہا گیا ہے۔اور حقیقت تو میہ ہے کہ اسلام میں ہردوئتی اور دشمنی کا معیار خدا کی خوشنودی ہے اس کے علاوہ اور پچھنہیں ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱)منداحدين عنبل جم ص٢٨٦

<sup>(</sup>٢) بحارالانوارجلد ٢٩ صفح ٢٣٢

ہے جس سے آپ کی سلح اور دوئتی ہواور اس سے میری دشمنی ہے جس سے آپ حضرات کی جنگ اور دشمنی ہے''(۱)

خداوندعالم کی محبت کا ندازه دو چیزوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

ا۔ واجبات الہیدی پابندی اور محرمات سے پر ہیز کیونکہ وہ انسان ہرگز سچا محب نہیں ہوسکتا

ہے کہ جومجت کا دم بھرتا ہو مگر اپنے محبوب کی اطاعت نہ کر ہے۔ خدا وندعا لم یقیناً ہم ہے محبت کرتا ہے

اسی لئے اس نے ہمیں بے شار نعمتوں سے نو از اسے اور ہم یعتیں لینے کے بعد اس کی اطاعت کرتے

ہیں اور اس کا شکر اواکرتے ہیں تا کہ اپنے دل ہیں موجود اس کی محبت کا ثبوت دے سکیں اور یہی نہیں

بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿ لَـــــــــــــــنُ شَـــــکــــــرُ تُسم

بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿ لَــــــــــــنُ شَــــکـــــرُ تُسم

بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿ لَــــــــــــنُ شَــــکــــرُ تُسم

بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿ لَـــــــــــــنُ شَــــکــــرُ تُسم

اس شکر کے نتیجہ میں اتن نعمتیں ملتی ہیں کہوہ انسان کواس کے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام تک پہونچادیتی ہیں۔

۲۔ محبت الہید کالازمہ بیہ ہے کہ انسان ساجی، معاشرتی اور اجتماعی واجبات اور حقوق جھی ضرور ادا کرے جیسے والدین کی اطاعت اور ان کو راضی رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلهٔ رحم، غرباء ومساکین کی امداد اور ان سے محبت، نیز دشمنان خدا سے نفرت اور دوری وغیرہ۔

يكى وجه بكر آن مجيد نے دوئ اور وشمنى كے تمام معيار معين كردئ بيل كرس سے محت كى جائے اور كس سے افرت جيسا كرار شاداللى ہے: ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتِّخِذُوا اللهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ہے کہ: ''اَلْمُوْمِنُ کُفُو اَلِمُوْمِن ''''ایک مون دوسرے مون کا کفواور ہمسر ہے۔''
غیر خدا سے محبت کرنا ایک فتم کا شرک بھی ہے کیونکہ جب محبت کا رخ کسی کے ظاہری یا
باطنی حسن و جمال کی وجہ سے غیر خدا کی طرف ہو جائے گا تو چونکہ یہ جمال در حقیقت خداوند عالم کا عطا
کردہ ہے اور وہ مصدر کمال و جمال ہے لہذا اس سے چشم پوٹی کر کے کسی دوسرے کی طرف رخ کرنا
شرک ہے۔

اسلام نے خداوند عالم کی جس محبت کی طرف رغبت دلائی ہے اس کی محبت میں اس کے چاہئے والے اور اس کے محبوب بندے لازی طور پر شامل ہیں جس کی ایک وجہ رہ بھی ہے کہ اولیاء خدا کی محبت نے ذکر اللی کا شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مظہر صفات الیمیٰ ہیں ان کی ذات میں خداوند عالم کے صفات نمایاں رہتے ہیں اور ان کے ذریعے قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔

رضائے خدا کے لئے محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہی دشمنان خدا اور کا فروں سے دشمنی اور دوری یعنی تبرا کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔

آیت کریمہ نے ای بات کونہایت حسین بیرائے میں یوں بیان کیا ہے: ﴿ مُسحَدَّمُ لُهُ وَسُولُ بین مَعهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّادِرُ حَمَاءُ بَينَهُم ﴾ (۱)"محمداللہ کے رسول بیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔"

گویاان کے درمیان بیحدالفت و محبت پائی جاتی ہے اور محبت الہی نے ان کوایک بنا دیا تھا اوراسی محبت کی بنا پروہ دشمنان خدا کے مقابلہ میں ایک آئی دیوار بنے ہوئے تھے۔

زیارت عاشوره میں اس عهد الہی كاتذكره ان الفاظ میں كيا گيا ہے: "إِنَّسى سِلُمٌ لِمَنُ سِلَمٌ لِمَنُ سَلَمُكُمُ وَ حَرُبٌ لِمَنُ حَارَبَكُمُ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ" "قيامت تك ميرى صرف اس صلح اور دوسى سَالَمَكُمُ وَ حَرُبٌ لِمَنُ حَارَبَكُمُ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ" "قيامت تك ميرى صرف اس صلح اور دوسى

(١) سورة فتح آيت ٢٩

<sup>(</sup>١)مفاتيح البنان، زيارت عاشورا

<sup>(</sup>٢) سورة ايراجيم آيت ٤

خلاصه:

پیغمبراکرم ملٹی آئیل نے مدینہ پہو نیخے کے بعدسب سے پہلا اہم قدم یہ اٹھایا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا عقد پڑھایا جس کے نتیجہ میں اسلامی ساج اور معاشرے میں بے مثال محبت اور برادری اور وحدت و اتحاد بیدا ہو گیا اور تمام مسلمانوں کے درمیان قربت اور محبت کی ایک بے نظیر فضا قائم ہوگئ۔

خداوند عالم نے تقویٰ و پر ہیزگاری کوہی فوقیت اور برتری کا معیار قرار دیا ہے اور آپسی روابط اور تعلقات خداوند عالم کی محبت اور دشمنی کی بنیا دیراستوار کرنے کی تاکید کی ہے۔

خداوند عالم کی محبت یا دشمنی کا اندازہ واجبات کی ادائیگی اورمحر مات سے پر ہیز کے ذریعہ لگایا جاسکتا ہے یا بید کہ خدا کے نیک بندوں کی محبت ہواور اس کے دشمنوں سے محبت اور تعلقات کے رشتے توڑ لئے جائیں۔

#### سوالات: المساعدة المالية المديني المالية

ا۔ اسلام میں برتری کامعیار کیا ہے؟ سورہ ججرات کی ایک آیت ذکر سیجینے! ۲۔ مومنین کے درمیان اخوت کی اہمیت کے بارے میں پیغیبرا کرم ملٹی ایک ایک حدیث ذکر کیجئے؟

سر رسول خدامل المنظم نے ایمان کی سب سے محکم رسی کس چیز کوقر اردیا ہے؟
سر اسلام نے ہمیں کس مقصد کے تحت اولیاء اللی کی دوسی کا حکم دیا ہے؟
مقر آن کریم نے پیغیبرا کرم ملٹے لیکٹی اور آپ کے اصحاب باوفا کے کیاصفات بیان کئے ہیں؟
۲ ۔ خداوند عالم سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کالازی نتیجہ کیا ہے؟

باكتفادتهم فالديان عص كالمكادوا في موسكام إيسا تعديا بجيث كرا توجيد

ولی اورسر پرست ندینانا۔"(۱)

سي بهي ارشاد موتا ب: ﴿ يَسَالَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُهِ الاَتَشْخِ لُو اعَدُوِّ يُ وَعَدُوَّ كُمُ أُولِيَاءَ ﴾ (٢) ''اے ایمان والوا خبر دارمیرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا۔''

الی آیات سے اسلامی وحدت اور اخوت کی عظمت کا پید چلتا ہے اس وحدت واخوت کا سرچشمہ خالص عقید ہ کو حدید کی بنیاد پر استوار ہے اور یہی اس عقیدہ کا جو ہراوراس کی پہچان ہے۔ مر

でいる。」というないのものできないというないというないというないと

(۱) سورهٔ انبیاء آیت ۱۳۴۳ (۲) سورهٔ ممتحد آیت ا میں ارشادہے:

﴿ وَ قَصَىٰ رَبُّکَ الاَّتَعُبُدُو الاَّايِّاءُ وَبِالْوَ الِدَيْنِ اِحْسَاناً اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ اَحَدُهُ مَا اَوْ کِلاَهُ مَا اَفْ وَلاَ تَنهَرُهُ مَا وَقُلُ لَّهُ مَا وَقُلُ لَاَ مُعَمَا وَقُلُ لَّهُ مَا وَقُلُ لَا مُعَمَا وَقُلُ لَا مُعَمَّا وَقُلُ لَا مُعَمَّا وَقُلُ لَا مُعَمَّا وَقُلُ لَا اللَّهُ مَا عَناحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحُمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُ مَا كَمَارَبَيَانِي صَغِيراً ﴾ (ا) الخفيص لَهُ مَا جَناحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحُمةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُ مَا كَمَارَبَيَانِي صَغِيراً ﴾ (ا) الخفيص لَهُ مَا جَناحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحُمةِ وَقُلُ رَبِّ الْحَمْلُ مَى كَاوِدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ان آیات کریمه میں خداوند عالم نے جہاں بندوں کواپی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا حکم بھی دیا ہے۔ امام جعفر صادق علی اس آیت کریمہ ﴿... وَبِالْوَ الِدَیْنِ اِحْسَانا ﴾ میں احسان کے معنی کی وضاحت یوں فرمائی ہے:

"الإنحسانُ أن تُخسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ أنْ لاتُكَلِّفُهُمَا أنْ يَسَأَلاكَ شَيْعًا مِمَّا يَكُلُفُهُمَا أَنْ يَسَأَلاكَ شَيْعًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُسْتَغُنِينُو""أن كساتها حسان كامطلب يه عهد كراچهى طرحان كى ممنشينى ميں رمواور اگر انہيں كى چيزكى ضرورت موتو ان كے سوال كرنے سے پہلے ہى ان كى خدمت ميں حاضر كردوچا ہے وہ مستغنى ہى كيول نہ مول بُ

پغیبراکرم ملی این ہے کی نے بیسوال کیا کہ اولاد کے اوپر دالدین کا کیاحق ہے؟ تو آپ

(۱) سورة اسراء آيت ۲۵۲۲۳

## الماراسيق المديدة الماراسيق

#### والدين كے حقوق

ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی اور معاشرتی دین ہے اور اسلام کے ماننے والے صرف رضائے خدا کے لئے اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات اور روابط رکھتے ہیں۔

اسلام نے ہمیں معاشرہ اور ساج میں زندگی بسر کرنے کے اصول بھی اچھی طرح بٹاد کے بین تاکہ ان کی معرفت کے بعد ان پڑمل کر کے ہم خوشنودی خدا حاصل کرسکیں اور اس کے نتیجہ میں دنیاو آخرت کی سعادت سے ہمکہنار ہوجا کیں۔

چنانچہاگرہم دوسروں کے بارے میں اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنا چاتے ہیں تو اس سے پہلے دوسروں کے ان تمام حقوق کا جاننا ضروری ہے جو ہماری گردن پر ہیں۔

آئندہ دروس میں ہم مونین پرایک دوسرے کے داجب اور ضروری حقوق کا تذکرہ کریں گے لیکن فی الحال اس درس میں اولا د کے او پر دالدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ اور الدین کے سماتھ نیک برتاؤ

اسلام میں اولاد کے اوپروالدین کاحق سب سے اہم اور واجب حق قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے والدین سے حسن سلوک اورا پنی عبادت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے جبیسا کہ قرآن مجید

مِنُ ثَمَرَةٍ قَلْبِهَا مَا لايُطُعِمُ أَحَدُ أَحَداً وَ أَنَّهَا وَقَتُكَ بِسَمُعِهَا وَ بَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجُلِهَا وَشَعُرِها وَ بَصَرِهَا وَ بَصَرِهَا وَ أَلَمُهُ وَ ثَقُلُهُ حَتَّى دَفَعَتُهَا عَنُكَ يَدُ الْقُدُرةِ وَ أَخُرَجَتُكَ إِلَى الْأَرْضِ مَكُرُوهُهَا وَ أَلَمُهُ وَ ثَقُلُهُ حَتَّى دَفَعَتُهَا عَنُكَ يَدُ الْقُدُرةِ وَ أَخُرَجَتُكَ إِلَى الْأَرْضِ مَكُرُوهُهَا وَ أَلَمُهُ وَ ثَقُلُهُ حَتَّى دَفَعَتُهَا عَنُكَ يَدُ الْقُدُرةِ وَ أَخُرَجَتُكَ إِلَى الْأَرْضِ مَكُرُوهُهَا وَ أَلَمُهُ وَ تَعُوعُ عَهِى وَ تَكُسُوكَ وَ تَعُرى وَ تُرُويُكَ وَ تَظُمَأُ وَتُظلّكَ فَرَضِيَتُ أَنُ تَشْبَعَ وَ تَجُوعُ عَهِى وَ تَكُسُوكَ وَ تَعُرى وَ تُرُويُكَ وَ تَظُمَأُ وَتُظلّكَ وَتَعُرى وَ تُرُويُكَ وَ تَظُمَا وَتُظلّكَ وَتَعُومُكَ بِالنَّومِ بِأَرقها وَكَانَ بَطْنُهَالَكَ وَعَاءً وَحِجُرُهَا لَكَ حَواءً وَ ثَدُيُهَا لَكَ سَقَاءً وَ نَفُسُهَا لَكَ وِقَاءً تُبَاشِرُ حَرَّاللّانَيَّا وَ بَرُدَهَا لَكَ وَ لَكَ وَلَا تَقُدِر عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللهِ وَ تَوُفِيُقِهِ" دُونَكَ فَتَشُكُرَهَا عَلَى قَدُرِ ذَلِكَ وَ لاتَقُدِرَ عَلَيْهِ إلاَ بِعَوْنِ اللهِ وَ تَوُفِيُقِهِ"

"مال كايدى ہے كہ تم يديا در كھوكداس نے تمہارے بوجھكو (اپنے شكم) ميں استے دن تك اٹھایا ہے جس کو کوئی دوسرانہیں اٹھاسکتا اوراس نے تم کواپنا خون دل پلایا ہے اورالی غذادی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اور اس نے اپنے کان، آئکھ، ہاتھ، پیر، بال اور کھال بلکہ اپنے پورے وجود کی تمام توانائیوں کے ساتھ بخوبی ہنتے اور مسکراتے ہوئے اپنی تمام ناگوار بول اور مشکلات کے ہر بوجھ کو بآسانی اٹھالیا... یہاں تک کدرست قدرت نے تم کواس کے وجود سے جدا کردیا اور تمہارے قدم ز مین پر پہو نچ گئے (تم پیدا ہو گئے) پھر بھی وہ اس پرخوش اور راضی رہی کہ چاہے خود بھو کی رہے مگرتم كوسركرتى رب اورتم كولباس بهنائ جا ب خود بالباس ر بنا پڑے مہيں سراب كرے جا ب خود بیای رے خود دھوپ برداشت کر لے مرتبہیں اپنے سائے میں رکھے اور خود زخمتیں برداشت کر کے متہیں نعتوں سے سرشار کردے اور بیداررہ کرمہیں خواب شیریں کے موقع فراہم کردے اس کاشکم تمهاری خلقت کا ظرف اس کی گودتمها را گہوارہ اور اس کا سینتمہیں سیراب کرنے والا چشمہاور اس کا پوراوجودتمہارامحافظ تھااس نے تمہارے لئے دنیا کی ہرسردی اورگرمی کو براہ راست اپنے اوپرسہدلیا بالبذاتم اس مقدار میں اس کاشکریدادا کرواور بیتمہارے لئے نامکن ہے گرید کہ خداوند عالم کی توفق اورامداد کے سہارے'(۱)

اس ك بعدامام زين العابدين النابدين النابدين النابك كون كايد فلفه بيان كيا ب "و أمّا حَقُّ ابِيْكَ فَتَعُلَمُ انَّهُ اصُلُكَ وَ انْكَ فَرُعُهُ وَ انْكَ لَوُلاهُ لَمُ تَكُنُ فَمَهُمَا رَأَيْتَ فِي ابْهُ كَ مُتَكُنُ فَمَهُمَا وَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعُلَمُ انَّ ابَاكَ اصُلُ النَّعُمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ وَاحْمَدِ اللهُ وَ نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعُلَمُ انَّ ابَاكَ اصُلُ النَّعُمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ وَاحْمَدِ اللهُ وَ الشَّكُونُهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ "" اورا بناب كان كان المرتبيل الراح مِن تهميل يادر م كدوه تهارى اصل اور بنياد جاورتم اس كى شاخ مو، اگروه فه موتا تو تها راوجود بهى فه موتا للبذا ابن اندرتهيل اگر

<sup>(</sup>١) الترغيب والترجيب ٢١٦/٣

<sup>(</sup>٢) كنز العمال جهمهم

<sup>(</sup>١) بحارالانوارجلد ٢٥، باب١، ٢٥

لہذا جب پہلے مرحلہ میں اُف تک کرنے ہے منع کردیا گیا ہے تو اگر کوئی انہیں برا کہے یا بلند آواز سے ان سے بات کرے یا نہیں جھڑک دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اف کہنا گناہ کبیرہ ہے چنانچہ اس گناہ کبیرہ کے بعد جولوگ عاق ہوجاتے ہیں اگر خداوند عالم دوسرے گناہان کہیرہ کے عذاب کی طرح ان کا بھی سخت حساب لے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہے۔

پغیرا کرم طَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ ارشاد فرماتے ہیں: ' إِنَّ اَكْبَوالْكَبَائِوِعِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

اَلشِّوْكُ بِاللهِ وَقَتُلُ النَّفُسِ الْمُؤْمِنَةِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَالْفَوَ ارُفِى سَبِيْلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ
وَعُقُوْقُ الْوَ الْدَيْنِ ... ' ' نداكِ زديك قيامت كدن گنامان كبيره مِين بھى سب سے بڑے
گنامان كبيره يہ ہيں: شرك بالله، ناحق كى مومن كوفل كرنا، ميدان جهاد (راه خدا) سے فراركرنا
اور والدين كاعاق مونا۔ ' (1)

دوسری حدیث میں ہے: "یُفَالُ لِلُعَاقَ اعْمَلُ مَاشِئْتَ فَالِّیُ لاَاغُفِرُ لَکَ"
"والدین کے عاق شدہ انبان سے کہا جائے گا کہ جو تیرا دل چاہے انجام دے میں تجھے
ہرگز معاف نہیں کرسکتا۔"(۲)\

مخضریہ کہ عاق ہونے کا نتیجہ روز قیامت مغفرت الہی اور جنت سے محروی ہے البتہ بیدواضح رہے کہ عاق ہونا بھی دوسرے گنا ہوں کی طرح ایک گناہ ہے اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لئے گنا ہوں سے تو بہ کے دروازے کھول رکھے ہیں لہذا انسان اپنے والدین کوخوش کر کے بآسانی اپنے ماضی کی تلافی کرسکتا ہے

(١) الترغيب والترهيب جساص ٢٢٧

(٢) كنز العمال حديث ٢٥٥٢٧

کوئی الی نعت نظر آئے جو تہمیں اچھی گئے تو دھیان رکھنا کہ تمہارا باپ ہی ان نعتوں کی اصل بنیاد ہے البندا حد خدا کر داوران نعتوں کے برابراس کاشکر بیادا کرو۔''(1)

امام زین العابدین العابدین العابدین العابدین الم مهربانیوں کی جونقشہ کشی فرمائی ہے اس سے ماں کی مامتا بالکل مجسم ہوکر ہمارے سامنے آجاتی ہے جو کہ رحمت الہید کا ایک نمونہ ہے کیونکہ آغوش مادر جس لطف ومحبت اور مامتا ہے معمور ہوتی ہے اس کا ادراک ہمارے لئے ناممکن ہے۔

٢-بداخلاقی سے پر ہیز

کتی نا گوار بات میں انسان کاسب ہے معمولی روعمل بیہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان ہے اُف نکل جاتا ہے اور اُف وہ آواز ہے جو کسی معمولی افسوس کے لحات میں انسان کی زبان پر آجاتی ہے خداوند عالم کو اتنام عمولی اظہار شکوہ بھی والدین کے بارے میں برداشت نہیں ہے اس لئے اس نے مونین کو اُف تک کرنے ہے منع کیا ہے جسیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿... فَلا تَـقُلُ لَّهُ مَا اُفْ وَ لاَ تَنْهَرُهُمُ اَنْ اِللہ تعالی کا ارتباد رانہیں جھڑکنا ہوں کی جھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔''

امام جعفرصادق علینه کاارشادگرای ہے: 'اَدُنَی الْعُقُوق '' اُفَّ وَلَوُ عَلِمَ اللَّهُ شَیْناً اللهُ شَیْناً اللهُ شَیْناً اللهُ شَیْناً الله کَارشادوندعالم الله کَنهٔ لَنَهٔ کَنهٔ کُنهٔ '''عاق ہونے کے لئے سب سے معمولی چیز اُف کہنا ہے اور اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی اور چیز اس سے تقیر اور معمولی ہوتی تووہ اس سے بھی منع فرمادیتا۔''(۳)

الالاليان المتلجز المتكنية والشاكلان

<sup>(</sup>١) بحار الانوار جلد ٢٢ باب ا٢٦

<sup>(</sup>۲) مورة الراء آيت ۲۳

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ١٥٥٨

علاوہ دیگر چیزوں میں والدین کی اطاعت کا حکم کفر کی صورت میں باقی رہتا ہے۔

یروردگارعالم کاارشاد ہے: ''وَوَصَّیْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُناً عَلَی وَهُنٍ و فِصَالُهُ فِی عَامَینِ أَنِ اشْکُرُ لِی وَ لِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمُصِیْرُ ﷺ وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشُرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشُرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی اللَّدُنْیا مَعُرُوفاً '''اورہم نے انسان کو مال باپ کے بارے میں نصحت کی ہے کہ اس کی مال اللہ نیا مولی ہے کہ نے دکھ پردکھ سے کراسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی دوسال میں ہوئی ہے کہ میرااورا ہے مال باپ کاشکریداداکروگئم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے اور اگر تمہارے مال باپ اس بات پرزوردی کہ کی ایک چیز کومیر اشریک بناؤجس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خدارا ان کی اطاعت نہ کرنا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کابرتاؤکرنا۔'(۱)

جناب ذکریابن ابراہیم عیسائی تھے اور بعد میں امام جعفر صادق علین کے وست مبارک پر مشرف بداسلام ہوئے ایک دن جناب زکریانے امام جعفر صادق علین سے بیسوال کیا کہ میرے والدین عیسائی ہیں میری والدہ نابینا ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے برتنوں میں ان کا کھانا کھاتا ہوں اس کا تھم کیا ہے؟ امام علین سے سوال فرمایا کیا وہ سورکا گوشت کھاتے ہیں؟ جناب زکریانے عرض کی اے مولا ہرگز نہیں کھاتے تو امام نے فرمایا: ''کئل مَعَهُمُ وَ اَحْسِنُ ''''ان کے ساتھ کھا وَاور جَتنام کن ہوا پنی والدہ کے ساتھ فرمایا: ''کئل مَعَهُمُ وَ اَحْسِنُ ''''ان کے ساتھ کھا وَاور جَتنام کن ہوا پنی والدہ کے ساتھ فرمایا: ''کئل مَعَهُمُ وَ اَحْسِنُ ''''ان کے ساتھ کھا وَاور جَتنام کن ہوا پنی والدہ کے ساتھ فرمایا: '' کہ کی اُن کی برتا وَکرنا۔'' (۲)

چنانچہ جناب زکریا کوفدوا پس آئے اور اپنی والدہ کی اچھی طرح خاطر مدارات کرنے لگے

اس مقام پردواور نکات کی طرف اشاره ضروری ہے۔

ا بعض روایات میں والدین سے بداخلاتی اوراس کے ذریعہ عاق ہونے کے نمونے ذکر کئے گئے ہیں جیسا کہ پنج براکرم طرف آئے آئے کا ارشادگرای ہے: ''مَنُ أُخُوزَ نَ الْوَ الِدَیْنِ فَقَدُ عَقَّهُ مَا '' ''جس نے اپنے والدین کوغمز دہ کیا وہ عاق ہوگیا۔''(۱) امام جعفر صادق علینہ کا ارشادگرای ہے: ''مِنَ الْعُقُوقِ اَنْ یَنظُرَ الرَّجُلُ الی وَ الِدَیْهِ فَیَحُدُ النظَرَ الْیُهِمَا''' والدین کی طرف گھورکر دکھنے سے بھی انسان عاق ہوجا تا ہے۔''(۲)

عاق ہونے کا مسلماں وقت اور نہایت حساس مرحلہ میں پہوٹے جاتا ہے کہ جب والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہواس کے باوجود بھی شریعت کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے والدین کی طرف غصہ بھری نظریں نہ اٹھائے ورنہ وہ بھی عاق شار ہوگا۔

امام جعفر صادق علینه کاار شادگرای ہے: 'مَنُ نَظَرَ الله اَبُویْدِ نَظَرَ مَاقِتٍ وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمُ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً '' ' جو خص اپنوالدين كوغصه جرى نگاه سے ديكھے گاتو چاہے انہوں نے اس برظلم ہى كيوں نہ كيا ہوت بھى خداوند عالم اس كى نماز قبول نہيں كرے گا۔' (٣)

سے عاق ہونے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں بلکہ اس تعلم کے اندر غیر مسلم والدین بھی شامل ہیں کیونکہ اسلام میں والدین کے حقوق، عاق ہونے کی ممانعت اور وہ واجبات جن کی ادائیگی کے لئے والدین کے ماتھ حسن سلوک کو مملی شکل ملتی ہے بیسب احکام اس صورت میں بھی ای قوت اور مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں اور ایک مسلمان بیٹے کے لئے شرک کے صورت میں بھی ای قوت اور مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں اور ایک مسلمان بیٹے کے لئے شرک کے

<sup>(</sup>١) سوره لقمان آيت ١٥/١٥١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار، ج ٢٨،٥٠٨ ٢٣

<sup>(</sup>١) كنز العمال حديث ٢٥٥٣٧

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ١٧٥٥ ا

<sup>(</sup>٣) گذشة حواله

''اوران کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کا ندھوں کو جھکا دینا۔'' اس آیت میں''خفض جناح'' شانے جھکا دینے کا مطلب بیہے کہ ان کے سامنے نہایت درجہ تو اضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔

ام جعفرصادق علیته ناس آیشریفه کی وضاحت یون فرمائی ہے: "لا تمالا عَیْنیک مِن النَّظِرِ اِلَیْهِ ما الله بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لا تَرُفَعُ صَوْتَکَ فَوُقَ أَصُواتِهِ مَا وَ لا یَدک مِن النَّظَرِ اِلَیْهِ ما الله بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لا تَرُفَعُ صَوْتَکَ فَوُقَ أَصُواتِهِ مَا وَ لا یَدک فَوقَ آیُدیهِ مَا وَلا تَدیهِ مَا وَلا یَدیهِ مَا وَلا یَدیهٔ مِن الله مَا الله مَن الله مِن الله مَن الله

پھرآپ نے آیہ کریمہ ﴿ وَ قُلُ لَّهُ مَا قَوُلا کُویما ﴾ کی وضاحت میں فرمایا کہ اس کا مطلب بیہ کہ اگروہ تم کو ماریں تو ان سے کہو "غَفَرَ اللهُ لَکُمَا" "پروردگار آپ کے گنا ہوں کی مغفرت فرمائے۔"(۲)

(۱) بحارالانوارج ۱۲ یص ۱۹۹۸،۸

انھیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ،خودہی ان کے کیڑے دھوتے اور ان کی صفائی کا خیال رکھتے تھے جس سے ان کو بہت تعجب ہوا تو انہوں نے ایک دن ان سے یہ پوچھا کہ اے بیٹا جبتم ہمارے ندہب پر تھے تو میرے ساتھ ایباحس سلوک نہیں کرتے تھے اور اب تو تم جھے ہے کھن یادہ ہی محبت اورنیک برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہے ہو؟ تو جناب زکریانے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلامی ادب اور اخلاق یمی ہے اور پغیبرا کرم ملے ایک اولادمیں سے ایک شخص نے مجھے اس کی ہدایت دی ہان کی والدہ نے کہابیٹا کیاوہ نی ہیں؟ جناب زکریانے جواب دیانہیں! بلکہوہ نی کی اولادمیں سے ہیں توان کی والدہ نے جواب دیا مگری توانبیاء کی ہدایت اور گفتگو محسوس ہوتی ہے جناب ز کریانے جواب دیا وہ نی نہیں ہیں بلکہ نی کی اولا دمیں سے ہیں اور امام ہیں تو میری والدہ نے بساختہ کہا، اےمیرے لال، اے زکریاتم اسی دین کے پابندر منا کیونکہ سب سے بہتر دین یہی ہان کی مال نے کہا بیٹا ذرا ا پناند ہب مجھ بھی سکھادوبو جناب ذکریانے اسلامی عقائداور تعلیمات کوان کے سامنے بیان کردیااور وہ اسی وقت مسلمان ہوگئیں انہوں نے نماز پڑھنا سیھی جب نماز ظہر کا وقت آیا تو نماز ظہر اداکی پھرعصر کی نمازاداکی سورج غروب ہوجانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور پھرعشاء کی نمازاداکی۔

مشیت خدا کہای رات انہوں نے دنیا سے انتقال فر مایا اور اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور ایک مسلمہ اور مومنہ کی صورت میں دنیا سے گئیں سب مسلمان ان کی تشییع جنازہ میں شامل ہوئے اور احترام کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ذن کیا گیا۔

٣ \_شفقت اورنرى

درس كشروع مين بم سورة اسراء كى يه آية مباركه يره چك يين: ﴿وَاخْفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَة ﴾ (1)

(۱) سوره اسراء آیت ۲۲

<sup>(</sup>٢) گذشة حواله واصول كافي ج٢ص ١٥٨

# چوتھاسبق جوتھاسبق

#### صلةرحم

اسلام نے جن معاشرتی اور ساجی حقوق کی تاکید کی ہے اور سلمانوں کوان کی پابندی کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک اسے اعزاء واقرباء کے ساتھ ہمیشہ اچھے روابط قائم رکھتا ہے اس کوصلہ رحم کہا جاتا ہے۔ لہذاایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہا سے اعز اءواقر باء سے ملاقات کرتارہ اوران کی مزاج بری کرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اگرغریب ہوں تو ان کی امداد کرے، پریشان حال ہوں تو ان کی مدد کے لئے پہو نچے اور ان کے ساتھ کھل مل کر (شیر وشکر) ہوکر رہے اور نیک اعمال نیز تقوی پر ہیز گاری میں انہیں تعاون دے اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو خودان کا شریک ہوجائے اور اگر کسی کوکوئی مشکل در پیش ہوتو اے حل کرنے کی کوشش کرے اور اگران کی طرف ہے کوئی غلط رویہ یا کوئی ناروا کام دیکھے تو خوبصورت طریقے سے انہیں تھیجت کرے۔ کیونکہ ہرانسان کے اعزاء واقرباء ہی اس کے پشت پناہ ہوتے ہیں یعنی اگر حالات کی تبدیلی انسان کے اوپر کوئی بھی افتاد پڑتی ہے تو اس کی نگاہیں اہل خاندان کی طرف ہی اٹھتی ہیں اسی لئے ان کا اتناعظیم حق ہے۔

مولا عَكَا مَاتَ كَارَاهُ وَ : "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لا يَسْتَغُنِى الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنُ عَشِيْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمُ عَنُهُ بِأَيْدِيهِمُ وَ السِنَتِهِمُ وَ هُمُ اعْظَمُ النَّاسِ حِيْطَةً مِنْ وَرَائِسِهِ وَ السَّمِهِمُ لِشَعْشِهِ وَ اعْطَهِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ نَاذِلَةٍ إِذَا

#### خلاصه:

اسلام ایک اجتماعی اور معاشرتی دین ہے جس کے مانے والے صرف رضائے الہی کے لئے ایک دوسرے سے تعلقات اور روابط رکھتے ہیں لہذا ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے او پر دوسروں کے واجب حقوق کو پہچانیں تا کہ ان کوبا سانی اداکر نے میں ہمیں مدول سکے۔

انہیں حقوق میں والدین کے حقوق بھی ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ بیان فر مایا ہے اور پیغمبر اکرم ملٹی آلیم نے بھی والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کوسب سے اہم فریضہ قرار دیا ہے جیسا کہ آپ کاارشاد ہے: کہ وہ تہاری جنت اور دوزخ ہیں۔

لہذا ہماری پیرذ مہداری ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں جاہے وہ مسلمان ہوں یاغیرمسلم۔

#### سوالات:

ا۔والدین کے ساتھ نیک برتاؤ''احسان' کرنے کے بارے میں قرآن مجیدنے کیا کہاہے؟ ۲۔امام زین العابدین علیفلانے دوسروں کے حقوق ذکر کرتے ہوئے ماں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں؟

س-عاق ہوجانے کے بارے میں پیغمبرا کرم طنی آئیم کی ایک حدیث ذکر کیجئے؟ ۴۔روایات کی روشنی میں کس کس چیز سے اولا دعاق ہوسکتی ہے؟ ۵۔امام جعفر صادق علیفلانے سور ہ اسراء کی ۲۵ ویں آیت کی وضاحت کے سلسلہ میں کیاار شاد فرمایا ہے؟

نَزَلَتْ بِهِ ''''اے لوگو! کوئی شخص چاہے جتنا مالدار کیوں نہ ہووہ اپنے اعزاء واقر ہاء اور قبیلے کی زبانی یا عملی یا دیگر تم می امداد سے مستغنی نہیں ہوسکتا ہے بیدلوگ انسان کے بہترین محافظ اور پر کندگی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں اور جب اس پر کوئی افتاد ومصیبت پڑتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ یہی لوگ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔''(ا)

آپ الْقُوابَةِ يَرىٰ بِهَا الْحَدَى الْعَدْدِ اللهُ الْعَدْدِ اللهُ الْعَدْدِ اللهُ الْعَدْدِ اللهُ ا

مولائے کا ئنات میلائل نے اس مقام پراہل خانہ یارشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینے کے نقصانات کی بہترین منظر کشی کی ہے کہ اس کے الگہ ہوجانے کی وجہ سے اعزاء واقر اباء کو صرف ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے مگر وہ خودا پنے بے شار ہمدر دوں کو کھو بیٹھتا ہے اس طرح آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ: حسن سلوک اورا چھے برتاؤ کے ذریعہ اعزاء واقر باء کی محبیس حاصل ہوتی ہیں جس میں بے شار فوائد پائے جاتے ہیں۔

جنطة من وراب و النهم للنفيم و اغطهم ع

(١٠١) نج البلاغه خطبه٢٣

یقیناً ہر بڑے خاندان یا قبیلے اور ساج میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں جن کی صلاحتیں، امکانات اور قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں آپ کوان کے اندر عالم، جاہل، مالدار، غریب، مندرست، وتوانا، کمزور، صاحبان جاہ وحثم یا بالکل کچیزے ہوئے، ہوتم کے افرادل جا کیں گے۔

آخر وہ ایسی کونی چیز ہے جواس ساج اور معاشرے کوایک طاقتور، ترقی یافتہ اور بالکل معتدل ساج بنا سکتی ہے؟ یقیناً آپسی تعلقات اور روابط کا استحکام یا احساس ذمہ داری جوایک

معتدل ساج بناسکتی ہے؟ یقیناً آپسی تعلقات اور روابط کا استحکام یا احساس ذمہ داری جوایک دوسرے کی امداد، ترقی، اور تعاون سے پیدا ہوتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اس نیک مقصد تک پہو کی سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ثروت منداپنی قوم کے غریبوں کا ہاتھ تھام لے طاقتوراپنی قوم کے کمز ورطبقہ کے حقوق کی پشت پناہی کرے اور دشمنوں کے مقابلہ میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔ بیشک کسی بھی قوم اور ساج میں صلہ رحم کی بدولت ایک مضبوط طاقتوراور باعزت معاشرہ وجود میں آسکتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کوآ کسی بھائی چارہ اور اخوت و برادری کو شخکم سے مشخکم ترینانے کی تاکید کی ہے اور کسی بھی حال میں ان روابط کوتو ڑنے یا کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

اورا حادیث شریفه میں صله رخم کی بے حداجیت بیان کی گئی ہے۔ دین اورائیان سے اسکا گراتعلق قرار دیا گیا ہے جیبا کہ حضرت امام محمہ باقر علیفلا نے اپنے اجداد طاہرین کے ذریعہ پنجم رکم ملٹی آئی کی بیر وایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا: "أو صِسی الشّاهِ مَن اُمَّتِ مِن اُمَّتِ مِن اُمَّتِ مِن اُمَّتِ مِن اُمَّتِ مِن اُلِعَ اِلْمَ مَن اُلَّا مِن اُلَّا مَن اُمَّتِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مُن مردوں کے صلوں اور عورتوں کے ارحام میں موجود اور قیامت تک آنے والے ہم خص سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنا اعزاء واقر باء کے ساتھ صله کر م کرے چاہوں اس سے ایک سال

محبت ورضا اور جنت کیا کچھ موجود نہیں ہے بیصلہ رخم ہی ہے جود نیا میں انسان کی شروت مندی اور آخرت میں اس کی جنت کا ضامن ہے اور خدا کی مرضی تو سب سے بڑی ہے۔ جس کے معنی سے ہیں کہ صِلہ کر حم کرنے والا دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں روشن اور تا بناک مقدر کا مالک ہے۔''

صلہ رحم کی اتن اہمیت اور عظمت کو پہچانے کے بعد کیا اب بھی بیعذر سیجے ہے کہ اعزاء و اقرباء سے ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں لہذا اقرباء سے ہم بہت زیادہ فاصلہ پر ہیں یا کام کی زیادتی کی بنا پر ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں لہذا ان سے رابط نہیں رکھ پاتے ؟ اور خاص طور سے اگر کسی کا کوئی عزیز کسی کے ظلم کا شکار ہوتو کیا اس کے ساتھ بیطریقۂ کارواقعاً جائز ہے؟

بینیمراکرم حضرت محمصطفی طبی ایرائی اورائی طاہرین بینی نے ہرمون کے لئے ایک ایماروش اورواضح راستہ بنادیا ہے جس پر چلنے والے ہر شخص سے خداوند عالم راضی رہے گاروایات میں ہے کہ بینیمراکرم طبی آئی آئی سے کی نے یہ شکایت کی کہ مجھے میری قوم والے اذیت دیتے ہیں للبندا میں نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ ان سے قطع تعلق کرلوں تو بینیمراکرم طبی آئی نے فرمایا: خداوند عالم تم سے ناراض ہو جائے گا اس نے عرض کی یارسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ''تُع طبی مَنُ حَومَکَ وَ جَائِلُ مَن قَطَعَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنُ ظَلَمَکَ، فَاذَا فَعَلَتَ ذَلِکَ کَانَ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ لَکَ عَلَيْهِمْ ظَهِيْرًا '' جو تہمیں محروم کرے اسے عطاکر دو جوتم سے رابط تو ٹر کے اس سے رابط قائم رکھو جو تم ہے رابط تو ٹر کے اس سے رابط قائم رکھو جو تم ہے رابط تو ٹر کے اس سے رابط قائم رکھو جو تم ہے رابط تو ٹر کے مقابلہ کے لئے خداوند عالم جو تمہارا یا رومددگار ہے۔'(ا)

مولائ كائنات عليم في أخ فرمايا ب: "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَإِنْ قَطَعُوْكُمْ"" الإعاراو

(١) احياء العلوم كتاب الصحبه والمعاشره

(مافت) کے فاصلے پر کیوں ندرہتے ہوں کیونکہ بید بن کا حصہ ہے۔''(۱)

امام زین العابدین الله نے بھی پیغمبر ملے گالیم کی پردوایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَسَمُدُّ اللهُ فِي عُمُوهِ وَ أَنْ يَنُسُطَ فِي رِزُقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ لَهَا لِسَانٌ يَوْمَ الْفَيْسَامَةِ ذَلِقٌ تَقُولُ: يَا رَبِّ صِلُ مَنُ وَصَلَنِي وَاقْطَعُ مَنُ قَطَعَنِيُ" جے بہ خواہش ہے کہ خداد ندعالم اس کی عربی اضافہ فرماد سے ادراس کے رزق کو وسیع کرد سے واسے صلہ رحم کو ایش کے دن رحم کو گویائی عطاکی جائے گی اور وہ بارگاہ اللی بیس عرض کرے گا بارالہا جس نے مجھے جوڑا (وصل کیا) اس سے تو رابطہ قائم کرنا اور جس نے مجھے سے قطع تعلق کیا ہر الہا جس نے مجھے جوڑا (وصل کیا) اس سے تو رابطہ قائم کرنا اور جس نے مجھے سے قطع تعلق کیا ہر اور ڈریا) تو بھی اس سے دابطہ تو رابطہ قائم کرنا اور جس نے مجھے سے قطع تعلق کیا ہر اور ڈریا) تو بھی اس سے دابطہ تو رابطہ قائم کرنا اور جس نے مجھے سے قطع تعلق کیا ہر اور ڈریا) تو بھی اس سے دابطہ تو رابطہ قائم کرنا اور جس نے مجھے سے قطع تعلق کیا ہر اور ڈریا) تو بھی اس سے دابطہ تو رابطہ تا کم کی اور دیا) تو بھی اس سے دابطہ تو رابطہ تا کم کی اس سے دابطہ تو رابطہ تا کی کی در اور ڈریا) تو بھی اس سے در اور ڈریا) تو بھی در اور ڈریا) تو بھی اس سے در اور ڈریا) تو بھی در اور ڈریا کی در اور ڈریا) تو بھی در اور ڈریا کی در اور ڈریا) تو بھی در اور ڈریا کی در اور ڈریا) تو بھی در اور ڈریا کی در در اور ڈریا کی در اور ڈ

(امام رضا علائل نے اپنے اجداد طاہرین کے واسطے سے پیغیبراکرم ملٹی ایک ہے مدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے' بیوخض مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر لے میں اس کے لئے چار چیزوں کی ضانت لے لوں گا''' یہ ہے لُہ رَجِمَهُ فَیْحِبُهُ اللهُ تعالیٰ وَیُوسِعُ عَلَیْهِ دِرُقَهُ وَیَوْمِیْ عَمْدِهِ وَ یُدُخِلُهُ الْحَبَّنَةَ الَّتِی وَعَدَهُ ... '''اپنے اعزاء واقر باء سے صله رحم کر نے قو خداوند عالم اسے مجبوب رکھے گا اس کے رزق میں وسعت عطا کرد ہے گا، اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا اوراس کواس جنت میں داخل فرمائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا ہے ''(۳)

امام محمر باقرط المنظم فرمات بين: 'صِلَهُ الْارْحَامِ تُوَكّى الْاَعْمَالَ وَتُنْمِى الْاَمُوالَ وَتُنْمِى الْاَمُوالَ وَتَنْمِى الْاَمُوالَ وَتَنْمِى الْاَمُوالَ وَتَنْمِى الْاَمُوالَ وَيَابِ وَتَسَدُّفَ الْبَلُويِ وَتُنْمِى مِنَ الْاَجَلِ ""ضلهُ رحما عمال كو پاكيزه اوراموال كوزياده كرويتا بها وَل كودوركرتا بها ورموت كونال ديتا به" (م)

آ پ نے ایک خطبہ میں فرمایا: "اس میں دین وایمان، طوّل عمر، کثرت رزق، خداکی

(٣،٣،٢٠١) بحار الانوارج م كباب صلة رحم

انہیں کوئی اذی<u>ت نہ پہونچانا بھی ایک ت</u>م کاصلہ رحم ہے بلکہ پنجبرا کرم طاقی آیا ہے اس کوصلہ رحم کا سب سے افضل طریقہ قرار دیا ہے۔

## قطع رحم (اعزاء واقرباء سے طع تعلق)

ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے ند ہب میں صله کرتم اور اعزاء واقر باء سے تعلقات استوار رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ لہذا اب میہ جاننا بھی مناسب ہوگا کہ ان لوگوں سے تعلقات توڑ لینے کے بعدا یک مسلمان کی زندگی میں کتنے خطرناک اور بھیا تک نتائج سامنے آتے ہیں۔

قرآن مجيد ميں ارشادرب العزت ہے: 'فَهَلُ عَسَيُتُ مُ إِنُ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي الْآرُضِ وَ تُمَقَطَّعُوا اُرُحَامَكُمُ" ''توكياتم ہے كچھ بعيد ہے كتم صاحب اقتدار بن جا وَتوزمين ميں فساد ہر پاكر داور قرابت داروں سے قطع تعلقات كراو ـ''(1)

یادوسری آیت میں ارشاد ہے: ''الگیدیُن یَنْ قُضُون عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعُدِ مِیْنَاقِیهِ وَ
یَفُطِعُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفُسِدُونَ فِی الْاَرْضِ أُولَئِکَ هُمُ الْحَاسِرُون ''
''جوخدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑد ہے ہیں اور جے خدانے جوڑنے کا حکم
دیا ہے اسے کا نے دیتے ہیں اور زمین میں فساد ہر پاکرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ
والے ہیں۔''(۲)

ان آیات میں خداوند عالم نے قطع رحم کوز مین میں فساد ہرپا کرنے کے برابر قرار دیا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپسی تعلقات توڑ لینے کے بعد اور زمین پرفتنہ وفساد پھیلانے کے

(١) سورة محرآيت ٢٢

اقرباء سے صلہ رحم کروچا ہے وہتم سے قطع تعلق کرلیں۔''(۱)

ام جعفر صادق النسك فرمایا ہے: ''اِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الِبرِّ لَيُهوِّ نَانِ الْحِسَابَ وَ يَعْصِمَانِ مِنَ اللَّهُ نُوبِ، فَصِلُوا أَرُحامَكُمُ وَ بَرُّوا بِالْحُوانِكُمُ وَ لَوُ بِحُسُنِ السَّلامِ وَ رَدِّ يَعْصِمَانِ مِنَ اللَّهُ نُوبِ، فَصِلُوا أَرُحامَكُمُ وَ بَرُّوا بِالْحُوانِكُمُ وَ لَوُ بِحُسُنِ السَّلامِ وَ رَدِّ الْحَوابِ ' 'صلهُ رحم اور نیک برتاؤ حماب کوآسان کردیت ہیں۔ اور گناموں سے محفوظ رکھتے ہیں المُحوابِ ' ' ' صله رحم اور نیک برتاؤ کروچاہے الیکھ للمذالین اعزاء واقرباء کے ساتھ صله رحم کرواور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کروچاہے الیکھ انداز عین سلام یااس کے جواب کے ذریعہ ہی کیوں نہو۔' (۲)

يغمبراكرم مل المائية كارشاد ب: "صِلُوا أَدْ حَامَكُمْ وَ لَوُ بِالسَّلامِ" "ا پِارْحاص صلى الْمُعَالِية كارشاد بي الرحاص صلى أَدْ رايد بي كيول نه بو-" (٣)

آپ بی سے بہی مروی ہے: "صِلُ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنُ مَانٍ رَ اَفْضَلُ ما يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُ اللَّهٰ ذَىٰ عَنْها" "اپ ارحام سے صله رقم كروچا ہے ايك گون پانی كے ذريعه مواور صله رقم كاسب سے بهترين طريقه بيہ كما ب ارحام (اعزاء اقرباء) كواذيت نه وى جائے ـ' (م)

مذکورہ احادیث شریفہ سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ اچھے تعلقات اور روابط کے استحکام اور
ان کی استواری میں صلۂ رحم کا کیا کردار ہے بہت ممکن ہے کہ آپ کسی سے دور ہونے کی بنا پر اس
سے ملاقات نہ کرسکیں لیکن اس کے نام آپ کا ایک خطبی آپ کی طرف سے اظہار محبت اور صلۂ رحم
کے لئے کافی ہوسکتا ہے بعنی جس طرح آپ اپنے آس پاس موجود اعز اء واقر باء کو والہا نہ سلام
کرتے ہیں یہ خطبھی اسی طرح ایک صلۂ رحم ہے کسی کے لئے کسی برتن میں پانی پیش کرنا جتی اکہ

<sup>(</sup>٢) سورة بقره آيت ٢٤

<sup>(</sup>۳۰۲۰۱) بحار الانوارج ۲۸ باب صلهٔ رقم ص ۲۰۰۸

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج الي ،٨٨٠ ١٠ ١١١١

نہیں ہوتی اور اگر خدانخواستہ کسی قوم میں اس خطرناک بیاری (قطع تعلقات اور دشمنی) کا چلن ہوجائے تو ان کی ثروت اور خودان پراشرار (بر ہے لوگوں) کا قبضہ ہوجا تا ہے اور یہ بالکل واضح می بات ہے کہ صلہ رحم ہے آپسی بھائی چارے اور برادری کو استحکام حاصل ہوتا ہے تو اگر بیدروالطِختم ہوجا ئیں اور کسی کوکسی کی فکر ندرہ جائے اور کسی کے اندراحیاس ذمہ داری باقی ندر ہے تو پھر لوٹ کھسوٹ کرنے والوں اور بدمعاشوں کے لئے راستے کھل جاتے ہیں اور وہ مومنین کی مال ودولت پر قابض ہوجاتے ہیں۔

اس طرح قطع رحم ان اعمال میں شامل ہے جن کا بھیا تک نتیجہ انسان و نیا میں اپنی آ تکھوں سے دیکھ کر بی رخصت ہوتا ہے کیونکہ تعلقات اور روابط میں دوری اور آپسی رنجش قومی اور ساجی مسئلہ ہے جس کے خطرناک آ ثار بہت جلد کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور قطع رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کا نئے بور ہا ہو کہ کل اسے کا نئے بھی کا ٹنا پڑیں گے اسی طرح شراور برائی کے نیچ بونے سے ندامت اور گھائے کے سواکیا حاصل ہوسکتا ہے؟۔

بعد بھی کیاتم کسی سعادت اور نجات کے امید وار ہو؟ جب کہ خداوند عالم نے تم کوظم دیا ہے کہ ہمیشہ آپسی بھائی چارگی اور صلرح کوزیادہ سے زیادہ شخکم اور پائیدار بنائے رکھو۔

قطع رحم اورمونین میں جدائی اورافتر اق کے کیا خطرناک نتائج اورنقصانات ہو کتے ہیں ان کواحادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

يغيمراكرم ملتَّ يَقِيم كارشادگراى ب: "إنَّ السَّ حُمهَ لَا تَنسُولُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمُ قَاطِعُ رَحِهِم " "جَس قوم كاندركوكي ارحام في قطع تعلق كرنے والاموجود مواس پررحمت نازل نبيس موكتى - "(1)

احادیث کےمطابق جواعز اءایک دوسرے سےقطع تعلق کر لیتے ہیں ان پر رحمت اللی نازل

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال ٢٩٧٨

<sup>(</sup>٢) يحارالانوارج ويص ٢٩٩

<sup>(</sup>٣) بحارالانوارج المرص ١٦١ وج ١٢ص ١٢٨

### يا نجوال سبق

#### پڑوسی کے حقوق

اسلام میں پڑوی اور ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی بہت تاکید کی گئ ہے امام جعفرصادق علیات کا ارشادہے: "عَلَیْکُم بِحُسُنِ الْجواُرِ فَانَّ اللهٰ عَوْ وَ جَلَّ اَمَرَ بِلاٰ لِک "" تم پرپڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرناضروری ہے کونکہ اس کا حکم خود خداوند عالم نے دیا ہے۔ "(۱) پرپڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرناضروری ہے کونکہ اس کا حکم خود خداوند عالم نے دیا ہے۔ "(۱) اس حدیث میں جس حکم اللی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی ۳۳ ویں آیت ہے: ﴿وَ اعبُدُوا اللّٰهُ وَ لا تُشُورِ کُوا بِهِ شَیْناً وَ بِالْوَالِدَینِ اِحْسَاناً وَ بِذِی القُربیٰی وَ الْیَتَامٰی وَ الْمَسَاکِیْنِ وَ السَجَارِ ذِی القُربیٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ وَ مَا مَلَکَتُ اللّٰهَ وَ اللّٰهُ لایُحِبُ مَنُ کَان مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ " اوراللہ کی عبادت کر داور کی چیز کواس کا شریک نہ بناؤ اور دالدین کے ساتھ نیک برتاؤ کر داور قرابتداروں کے ساتھ اور تیہوں ، مسکینوں ، قریب کے ہمایہ ، دور کے ہمسایہ ، پہلوشین ، مسافرغر بت زدہ ، غلام و کیز سب کے ساتھ نیک برتاؤ قریب کے ہمسایہ ، دور کے ہمسایہ ، پہلوشین ، مسافرغر بت زدہ ، غلام و کیز سب کے ساتھ نیک برتاؤ کروکہ اللہ مغروراور متکبرلوگوں کو پندئیس کرتا ہے۔ "(۲)

یغیراکرم ملی ایک این اصحاب کو پروسیوں کے حقوق اداکرنے کی تاکیداوراس کو ترکسیوں کے حقوق اداکرنے کی تاکیداوراس کو ترکس کے کے اخروی خطرات سے متنبہ فرمانے کے بعدار شادفر مایا: "مَازَالَ جَبُوئِیسُلُ مُوصِیْنِی بِالْجَادِ حَتّی ظَنَنُتُ اللّٰهُ سیور دُنُهُ" " پروسیوں کے بارے میں جرئیل نے مجھے کیوروسیوں کے بارے میں جرئیل نے مجھے

(١) بحار الانوارج ٢٩ باب ٣٨ عديث ١١

(٢) سورة نساء آيت ٢٦

#### خلاصه:

اسلام کے ساجی اور معاشرتی حقوق میں سے ایک اہم حق اعز اء واقر باء سے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے ساتھ صلہ کرم کرنا بھی ہے۔

صله رحم کا مطلب میہ کہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے اور ضرورت مندوں کی کفالت کی جائے اور سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں اس سے خوشحال اور ترقی یا فتہ ساج وجود میں آتا ہے۔
قطع رحم سے دنیا میں نقصان اور آخرت میں ندامت کے سوا کچھ حاصل ہونے والانہیں ہے۔

#### ور سوالات: المصارعة المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

ا۔ صلہ رحم سے کیامراد ہے؟

۲۔ روایات کی روشن میں صلہ رحم کاطریقہ بیان سیجئے؟

۳۔ صلہ رحم کے بارے میں امام رضاعلیتها کی روایت بیان سیجئے؟

۸۔ صلہ رحم کے بارے میں پنجم را کرم مائی آئی کی حدیث بیان سیجئے؟

۵۔ قطع رحم کے بارے میں کوئی آیت ذکر سیجئے؟

۲۔ امام باقر علیتها نے امیر المونین علیتها ہے بعض برے اعمال کے بارے میں جوروایت نقل کی ہے وہ روایت بیان سیجئے؟

پڑوسیوں کے احرام کی طرح کسی احرام کی تاکیز نہیں کی گئے ہے۔'(۱)

الزَّكَاةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۵-ایک شخص ابنا گرخرید نے سے پہلے پیغیبراکرم ملتی کی خدمت میں مشورہ کرنے آیا تو آپ نے فرمایا: "اَلُحارُ، قُمَّ الله ارُ، الرَّفيقُ قَبُلَ السَّفَرُ" "گرخرید نے سے پہلے پڑوی اور سفر سے پہلے مرکزید نے سے پہلے پڑوی اور سفر سے پہلے ہمنو کودیکھو۔" (۳)

۲۔ روایت میں ہے کہ پینیبراکرم طفی آئیلی نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرات کو پڑوی کاحق معلوم ہے؟ سب نے عرض کی بنہیں! فرمایا کہ' اگروہ تمہیں اپنی مدد کے لئے پکارے تو اس کی امداد کو پہونچو' قرض مانگے تو اسے قرض دیدو، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی خرص مانگے تو اسے مبارک باددو، مریض ہوجائے تو اس کی عیادت ضرورت کو پورا کروا سے کوئی خوشی نصیب ہوتو اسے مبارک باددو، مریض ہوجائے تو اس کی عیادت کروکوئی غم یا مصیبت آن پڑے تو اسے تسلی دواور تعزیت پیش کرواگر مرجائے تو اس کی تدفین میں

(۱) ميزان الحكمة باب ١٣٨

(٢) بحار الانوارج الص ١٥١

(٣)ميزان الحكمه باب١٢

مسلسل اتنی تا کید کی کہ مجھے بیہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کوایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے۔''(۱)

مولائے کا تنات علیم وصیت میں ارشاد فرمایا ہے: ''الله اَللهُ فعی جِیرُ انِکُمُ فَانَّهُ وَصِیتُ مِیں ارشاد فرمایا ہے: ''الله اَللهُ فعی جِیرُ انِکُمُ فَانَّهُ وَصِیْ بِهِمُ حَتّیٰ ظَنَنَا اَنَّهُ سَیُورٌ ثُهُمْ ''' فداکے لئے فدا کے لئے خدا کے لئے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو کیونکہ بی تبہارے پیغمبر کی وصیت ہے پیغمبران کے بارے میں مسلسل اتنی وصیت اور تاکید فرماتے رہے تھے کہ ہمیں بیہ خیال ہونے لگا کہ آپ انہیں میراث میں شریک قرار دیدیں گے۔''(۲)

پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی تعظیم کے بارے میں پیغمبر اکرم ملٹی آیا ہے مندرجہ ذیل ارشادات بھی ملاحظہ فرمائیں:

ا . "اَحُسِنُ مُجَاوَرَةً مَنُ جَاوَرَكَ تَكُنُ مُؤمِناً"" الي پروسيول كے ساتھ حسن معاشرت سے پش آؤتا كمومن بن سكو۔" (٣)

٢. "خُرُمَةُ الْجَارِ عَلَى الْإِنْسَانِ كَحُرُمَةِ أُمِّهِ"" پُرُوى كااحر ام مال كاحر ام كى طرح ضرورى ہے۔"(م)

٣- "ماتَا كَدَتِ الْحُرُمَةُ بِمِشُلِ الْمُصَاحَبَةِ وَ الْمُجَاوَرَةِ"" (وستول اور

でんことはらんないころであり上上をいいる

يُوْمِنِينَ بِالْمِارِ فَقِي طَنْتُ اللَّهُ سِيْرَاللَّهُ " يُومِيل

(1) SUULIE KERTY MENSELL

(١) كنز العمال حديث ٢١٣٩١٣

(٢) بحار الانوارج المصفحة ١٥٣

(٣) بحارالانوار،ج ٢٨ ٢صفحه ١١٦

(٣) بحار الانوارج ٣٧ صفحه ١٥

آپ سے بوچھااے مادرگرامی! آپ نے اپنے لئے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ توشنرادی کا نئات کے فرمایا: ''یا بُنیًا اُلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ '''اے میرے لال پہلے پڑوی پھر گھر۔''(۱)

آپ ہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے: "مَنُ حَسُنُ جِوارُهُ كَثُورَ جِیْرَانُهُ" پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کے پڑوسیوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔" (س)

تاریخ انسانیت کے تجربات گواہ ہیں کہ جو خص اپنے پڑ وسیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے آغوش محبت پھیلائے رہتے ہیں اپنی محبت اور اس کے احترام کا ثبوت دینے کے لئے اس کی خدمت کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس پر قربان ہونے کے لئے تیار ہتے ہیں ای لئے اس کے پڑ وسیوں میں اضافہ ہوجا تا ہے اور اس کے تعلقات کا دائر ہ وسیع سے وسیع تر ہوتار ہتا ہے۔

پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کے اور بھی بے شارفوائد ہیں مثلاً اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے آبادی اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں امام جعفرصا دق علیشلاکا ارشاد ہے:'' مُحسُّنُ

(١) بحارالانوارج ٢٠٠٥ المجدم

(٢) غررا لكم ص ١٣٧

(٣)غررالكمص ١٣٢

شریک ہواورا پے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کروکہ اس کی دھوپ اور ہوا گی آ مدور فت رک جائے مگر
یہ کہ وہ اجازت دیدے اگرتم کوئی پھل خرید کرلاؤ تو اس کے یہاں بھی انہیں بھیجوا دواورا گراییا نہیں
کر سکتے ہوتو پھر انہیں چھپا کرا پے گھر میں لیجاؤاور تمہارے بچے انہیں باہر لیکر نہ تکلیں تا کہ اس کے
بچول کوافسوں نہ ہواور اپنے خوشبود ارکھانوں سے اسے دل آ زردہ نہ کروگریہ کہ اس میں سے پچھاس
کے یہاں بھی بھجوادو۔'(1)

''تمہارے او پرتمہارے پڑوی کا بیرق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے (حقوق)
کی حفاظت کر و بموجود ہوتو اس کا احر ام کر و مظلوم ہوتو اس کی مدد کر و ، اس کے اسرار کی تلاش میں نہ
ر ہواور اگر تمہیں اس کی کوئی بری بات معلوم بھی ہوجائے تو اسے پوشیدہ رکھواور اگر تمہیں احساس ہو
کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا تو اسے تنہائی میں نصیحت کر ومشکلات میں اسے تنہا نہ چھوڑ دو اس
کی لغزشوں کو کم کرنے کی کوشش کرواس کی غلطیوں کو معاف کر دواور اس کے ساتھ کر بمانہ انداز میں
زندگی بسر کرو۔''(۲)

امام حسن علی الله کا کہ اللہ کہ بھینے میں ہر شب جمعہ میں اپنی والدہ گرامی کود کھتا تھا کہ آپ نماز شب میں دونوں ہاتھ اٹھا کراپنے ایک ایک پڑوی کے لئے دعا فرماتی تھیں تو میں نے ایک دن

<sup>(</sup>١) بحارالانوارج ٩ كباب تعزيدوالماتم ص٩٣

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج الحباب جوامع الحقوق ص

نہیں ہے۔"(۱)

ایک شخص نے پیغیبراکرم طرف ایک خدمت میں اپنے پڑوی کی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ صبر کرلواس نے دوبارہ شکایت کی تو آپ نے پھر فرمایا کہ صبر کرلواس نے دوبارہ شکایت کی تو آپ نے پھر فرمایا کہ صبر کرلووہ تیسری بار پھر پڑوی کی شکایت کیکر آیا تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا ساراسامان باہر نکال کرسڑک پر بیٹھ جانا جب لوگ اس کی وجہ دریافت کریں تو ان سے اپنے پڑوی کی ایڈ ارسانیوں کا تذکرہ کرنا ۔ چنانچہ جب اس کے موذی پڑوی نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنی ذلت ورسوائی کا خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اس سے معافی بڑوی نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنی ذلت ورسوائی کا خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اس سے معافی طلب کر کے گھر میں واپس آ جانے کا مطالبہ کیا اور اس سے یہ عہد کیا کہ اب وہ کوئی اذبت نہیں پہونچائے گا۔

ن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سوک اور اذیت رسانی سے پر ہیز کے تکم کے علاوہ معصومین بیابی نا نے ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ خبر دارا پنے پڑوسیوں کے حالات سے بے رخی اختیار نہ کرنا کہ متمہیں یہی معلوم نہ رہے کہ ان میں کون بھوکا ہے اور کون شکم سیر؟ اسی لئے احادیث میں پڑوسیوں کی طرف سے بوجہی گرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

چنانچ پیغمبرا کرم طَنْ اَلَیْهُ کاارشاد ہے: 'لَیْسَ بِالْمُ وَّمِنِ الَّذِی یَبِیْتُ شَبُعَاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَیٰ جَنْبِیهِ،'' وہ مؤمن نہیں ہے جوسیر ہوکر سوجائے اوراس کا پڑوی اس کے برابر میں بھوکا ہو۔''(۲)

حضرت على الله و ا

(١) وسائل الشيعه ج ١٢٥ ١٢٥

الُجِوادِ يَزِيدُ فِي الرِّرُقِ "" پُرُوسيول كِساته اچهابرتا وَكرنے سے رزق ميں اضافه ہوتا ہے۔" (1)

یاآپ نے یہ جھی فرمایا ہے: "حُسُنُ الْجوارِ یَعُمُرُ الدِّیارَ وَیَزِیْدُ فِیُ الْاَعُمَارِ"
"پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔"(۲)

پڑوسیوں کواذیت پہونچانا

اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم رکھنے اور ان سے نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے وہیں پڑوسیوں کو کسی بھی قتم کی اذبیت پہونچانے سے منع کیا ہے اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذبیت نہ دینے کوایمان کے پر کھنے کا معیار قرار دیا ہے۔ پیغیبراکرم ملٹی آیاتی کا ارشادگرامی ہے:

<sup>(</sup>٢) كزالعمال ج١٩٢٩٢

<sup>(</sup>۱) بحارالانوارج المص٥٣

<sup>(</sup>٢) اصول كافى جهم ٢٩٧ باب حق الجوار

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ١٨٣ باب ١٥٠٤

رات كوشكم سير مواوراس كا پرُوى بحوكا رب "! تواصحاب نے عرض كى يا رسول الله مم تو پھر ہلاك موجائيں گے تورسول خدان فرمايا: "مِنُ فَصُلِ طَعَامِكُمْ وَ مِنْ فَصُلِ تَمُرِكُمْ وَ وَرَقِكُمُ وَ مِنْ فَصُلِ تَمُرِكُمْ وَ وَرَقِكُمُ وَ مِنْ فَصُلِ تَمُرِكُمْ وَ وَرَقِكُمُ وَ حُدَلَةِكُمْ وَخِرَقِكُمْ تُطُفِئونَ بِهاغَضَبَ الوَّ حُمَن ""اپناضافى كھانے تھجور(پھل وغيره) درہم (روپيه) يااخلاق اورلباس كے ذريعة تم غضب اللي كوخاموش كرسكتے ہو۔"(ا)

اس حدیث شریف میں غریب اور نا دار پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تا کید ہے کہ کم از کم جو کھا نا ہا ہے کہ کہ از کم جو کھا نا یا لباس وغیرہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہواس سے ان کی امداد کر دو تا کہ تمہارے اس نیک اخلاق سے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوجائے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے گئے فاصلے تک پڑوی کا شارکیا جا تا ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں مولائے کا ننات کی اس حدیث میں با سانی مل جا تا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: "حَسِرِیْہُ الْمُسْجِدِ اَرْبُعُونَ فِرَاعاً وَ الْجِوَارُ اَرْبَعُونَ دَاراً وَ مِنْ اَرْبَعَةِ جَوَانِبِها"" مسجد کا پڑوی الْمَسْجِدِ اَرْبُعُونَ فِراع (باتھ کے اور پڑوی ، گھر کے چاروں طرف چالیس گھروں کو کہا جا تا ہے۔"(۲) چالیس ذراع (باتھ) ہوار پڑوی ، گھر کے چاروں طرف چالیس گھروں کو کہا جا تا ہے۔"(۲) ہمارے بہت سے علاء نے پی فیمراکرم ملتی ایک اور انکہ طاہر بین کی سیرت پڑمل کرتے ہوئے اسلام کے دوسرے آداب واخلاق کی طرح پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں جس کا ایک نمونہ حاضر خدمت ہے۔

فقيه كبيرسيد جوادعا ملى في النااك قصد يون بيان فرمايا بك

ایک دن میں گھر پررات کا کھانا کھار ہاتھا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا میں نے دروازہ کھولاتو کیا دیکھا کہ میرےاستاد علامہ بحرالعلوم "کا خادم آیا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے

استاد نے آپ کوابھی طلب کیا ہے اور جب تک آپ نہ پہونچ جائیں گے وہ کھانانہیں کھا کیں گے!
چنانچہ میں نے فوراً کپڑے پہنے اور تیزی سے ان کے گھر پہونچ گیا' جب میں ان کی خدمت
میں پہونچا تو ان کے چہرے پر غصہ کے آ فارنمایاں تھاورانہوں نے جھے دیکھتے ہی فر مایا! کیاتم کو
خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا خدا سے شرم نہیں محسوں ہوتی؟ میں نے جیران ہوکر کہا. میں نے آ خرکیا
غلطی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوی کوایک ہفتہ کے کھانا نھیب نہیں ہوا اور وہ دکان
سے بالکل ستی کھجوریں ادھارلیکر کھار ہاتھا اور آج دکا ندار نے قرض کی زیادتی کی بنا پر اسے کھجوریں
ادھار دینے سے بھی منع کر دیا ہے اور آج رات وہ بالکل بھو کے ہیں؟۔

میں نے عرض کی اے استاد محتر م! خدا کی قتم مجھے اس کی ہرگز اطلاع نہیں تھی اگر مجھے اس کی خبر ہوتی تو میں ضروران کی امداد کر تا استاد نے کہا'' مجھے یہی افسوں ہے کہ تہمیں اپنے پڑوسیوں کا حال بھی معلوم نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے سات دن بھو کے رہ کر گذارد نے ہیں اور تم کو خبر بھی نہ ہوئی اور اگر تہمیں معلوم ہوتا اور اسکے بعد بھی تم کچھ نہ کرتے تو پھر تم مسلمان بھی نہ رہے بلکہ یہودی ہوتے۔''

اس کے بعداستاد نے اپنے خادم کو کھانے سے جری ہوئی ایک سینی اٹھانے کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ میے کھانالیکراپنے پڑوی کے گھر جاؤں اور اس سے کہوں کہ آج رات میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں۔اور میر بھی کہا کہ میدرو پٹے لیجاؤاور انہیں اس کے تکمیہ کے پنچے رکھودینا۔

یہ واقعہ گواہ ہے کہ سید بحر العلوم صرف اپنے ہی پڑوسیوں کی خبر گیری نہیں کرتے تے بلکہ انہیں اپنے شاگر دوں کے پڑوسیوں کا بھی خیال رہتا تھا۔

<sup>(</sup>١) بحار الانوارج ٢٤، باب٢

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ١٤٠٠ باب

## جهطاسبق

## ساجی زندگی کاطریقه

ساج میں دوسروں کے ساتھ سی روابط قائم کرنے کے لئے پچھ ضوابط اور اصولوں کی رعایت ضروری ہے تا کہ ہم خود کومعاشرہ میں اچھی اور مثالی شخصیت کے طور پر پیش کرسکیں چنانچداگر ہم کامیاب ہوگئے تو ہمارے اچھے اخلاق کود کھے کرلوگ ہم سے رابطہ رکھنے کے خواہش مند ہوں گے نیز اس سے ہمارے اقدار بھی بلند ہوں گے۔

اور دوسرے بیکہ اس کے ذریعہ ہم دوسروں کے حقوق کو پیچان کر اضیں اداکرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے پر ہیز کریں۔

یہ اصول دوقتم کے ہیں: پچھ ایسے صفات اور خصوصیات ہیں جن پر ہمیں دوسروں کے ساتھ روابط کے وقت عمل کرنا چاہئے اور ان سے آراستہ ہونا چاہئے اور پچھوہ بری عادتیں اور خصلتیں ہیں جن سے پر ہیز کرنا چاہئے دوسرے الفاظ میں پچھا لیے اخلاقی فرائض ہیں کہ جن کی پابندی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور پچھالی اخلاقی برائیاں ہیں جن سے ساجی زندگی میں پر ہیز کرنے کی تاکید کی ہے۔ لہذا جب تک ہم ان دونوں اصولوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے اس وقت تک بہتر اجتماعی اور ساجی زندگی بسرنہیں کرسے ہے۔

وہ تمام اچھے اخلاقی صفات وخصوصیات، جن کوہم ساجی اور اجتماعی زندگی میں مدنظر رکھتے ہیں اور ان پڑمل کرتے ہیں یا وہ تمام بداخلا قیاں اور بری عادتیں جن سے پر ہیز کرتے ہیں انہیں

### المن خلاصة المسكرين المسكرية

پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کے لئے اسلام نے سخت تا کید کی ہے اور اسے اسلامی آ داب کا جزء قرار دیا ہے۔

پغیمراکرم طرفی آنہ اورائمہ طاہریں نے بھی اس سلسلہ میں بہت تاکید فرمائی ہے اور بیفر مایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے گھر اور شہر آباد ہوتے ہیں اور ان میں ترقی ہوتی ہے۔

روایات میں ہے کہ پڑوی کواذیت دیے حتی کہاس کی خبر گیری نہ کرنے سے خدا غضب ناک ہوتا ہےاور جو شخص اپنے پڑوی کواذیت دے وہ مومن نہیں ہے۔

#### سوالات:

ا۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کے بارے میں پیغیرا کرم ملٹی آیا ہم کی ایک حدیث بیان سیجے؟ ۲۔ مولائے کا سُنات علیفلانے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فوائد بیان فرمائے ہیں؟

۳- پڑوسیوں کواذیت دینے کی مذمت کے بارے میں ایک روایت بیان کیجئے؟ ۲۰ مطامہ بحرالعلومؓ نے پڑوسیوں کے حالات سے بخبرا پنے شاگر دسے کیا فرمایا؟

مثلاً اگرسخاوت کے ساتھ خوش اخلاقی نہ ہوبلکہ بداخلاقی کے ساتھ سخاوت کی جائے تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ جب تک انسان خندہ پیشانی سے کسی کو تخذ نہ دے کوئی اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر شجاعت و بہادری بداخلاقی کے ساتھ ہوتو وہ کینہ اور دشمنی محسوس ہوگی اور دوست و مثن سے ملنے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہذا اگر اخلاقی عادات کے ساتھ خوش اخلاقی بھی ہوتو انسان کی شان اور مرتبد دوبالا ہوجاتا ہے۔

علائے اخلاق، حسن طلق کی تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جسن خلق بفس انسانی کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جو انسان کولوگوں کے ساتھ کشادہ روئی اور خوش بیانی کے ساتھ اچھے برتاؤ کی طرف لے جاتی ہے۔

(ایام جعفرصادق علیم ایک روایت اس تعریف کی تائید کرتی ہے کہ جب کی نے آپ سے بیسوال کیا کہ حسن خلق کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا: "فَلِیْنُ جُنَاحَکَ وَ تُطِیْبُ کَلامَکَ وَ تَلْقیٰ اَخَاکَ بِبُشُو حَسَنٍ " " حسن خلق بیہ کہ اپنے شانوں کوتواضع کے ساتھ جھکا لوزم انجہ میں اچھی گفتگو کر واور اپنے برادر ایمانی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کروکہ(۱) (امام لیسنا نے فرمایا: "قبلینُ جَنَاحَکَ،" " اپنے شانوں کو جھکا لو" اس کا مطلب بیہ کہ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آؤ۔ اور ترفی یاغیظ و خضب کے برتاؤ سے پہیز کر ومومن کی تحق اور غیظ و خضب صرف کا فر کے مقابلہ میں ہونا چا ہے اس کے برخلاف مونین کو کرومومن کی تحق اور غیظ و خضب صرف کا فر کے مقابلہ میں ہونا چا ہے اس کے برخلاف مونین کو آپ سے میں میں عبت والفت سے پیش آنا چا ہے۔

خوش اخلاقی کی فضیلت اوراس کی دنیوی اوراخروی قدرو قیمت کے سلسله میں پیغیمراسلام اور ائمہ اطہارہ اسلام سے بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں یہاں ہم نمونہ کے طور پر چند حدیثوں کی

(١) بحار الانوارج المص الاا

''ساجی اخلاق'یا''آ داب معاشرت' کہاجاتا ہے ہم آئندہ چنداسباق میں ان تمام آ داب کوایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ حسن خُلق

ساجی زندگی مینی دوسروں کے ساتھ تعلقات اور زفت وآمد میں ہرانسان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ساج میں اسکی عزت ہواور تمام لوگ اس کا احترام کریں اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ افرادمعاشرہ کے درمیان باوقار اورمعزز ہونے کی بیخواہش انسان کے اندراس لئے ہوتی ہے کہ فطری طور پر انسان تنہائی سے وحشت کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا کہ انسان کی بہت ی مادی ومعنوی ضرور یات صرف لوگوں کے ساتھ روابط سے ہی پوری ہوتی ہیں اور تنہائی یا گوششینی کی صورت میں بیضروریات پوری نہیں ہوسکتیں اس لئے جب انسان بالکل تنہایا لوگوں سے کنارہ کش ہوجا تا ہے تو اسے اپنے اندراکی قتم کی کمی اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ رہتا ہے لہذاانسان اپنی مادی ومعنوی ضروریات کو پوراکرنے کے لئے اس قتم کے روابط رکھنے پرمجبور ہے اورلوگوں سے اچھے تعلقات اورروابط رکھنے کے لئے ضروری ہے کہاج میں اس کا اپناایک مقام ہوتا کہ لوگ اے اپنے درمیان قبول کرسکیں اور اس سے تعلقات رکھنے کو تیار ہوں اس طرح انسان اچھی عادتیں اپنا کراپنی ذاتی صلاحیتوں اور اچھا ئیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرسکتا ہے اور کمال کی منزلوں پر فائز ہوسکتا ہے۔

دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اورلوگوں کے درمیان محبوبیت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہلوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیاجائے اوراچھا برتا و کیاجائے۔دراصل خوش اخلاقی نہ صرف یہ کہلوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ دیگر بہت سی اچھا ئیوں کا بھی محور ہے۔ یعنی جب تک خوش اخلاقی نہ ہو دوسری اخلاقی خوبیوں کی واقعی قدر وقیمت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے

طرف اشاره کرد ہے ہیں؟

يغيراكرم ملتَّ ألبَّم في ارشا وفر مايا:

﴿ "أَفْضِلُكُمْ أَحُسَنُكُمْ أَخُلَاقًا، ٱلْمُوَطِّنُونَ أَكُنَافًا، ٱلَّذِينَ يَالَفُونَ. و. يُولَّلُهُونَ وَ تُوطُا رِحَالُهُمُ " تم ميں سب سے بہتر وہ ہے جس كا اخلاق وكر دارا چھا ہويہ وہ لوگ بين جو ايك دوسر ہے كی عزت واحر ام كرتے ہيں اور دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہيں اور دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہيں اور دوسر ہے بھی ان سے الفت ومحبت سے پیش آتے ہيں اور وہ اپنے دروازے سب كے لئے كھلے دوسر ہے بھی ان سے الفت ومحبت سے پیش آتے ہيں اور وہ اپنے دروازے سب كے لئے كھلے ركھتے ہيں۔ "(1)

﴿ ''إِنَّ صَاحِبَ الْحُلُقِ الْحَسَنِ لَهُ مِثُلُ اَجُوِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ '' ﴿ وَثَلَ اخلاقَ الْسَانَ كَا اجْرَالُ ثَخْصَ كَمَ الْمُدَبِ جَودُولُ كُورُوزُ عَرَاهُمَا بِ اورراتين عَبادت مِن گذار ديتا بيان كا اجرال شخص كے مانند ہے جودنوں كوروز عراصًا ہے اور راتين عبادت مِن گذار ديتا ہے۔''(۲)

انسان كے ميزان اعمال ميں سب سے پہلے اس كا اچھا اخلاق ركھا جائے گائے (") (")

﴿ "مَا مِنُ شَيءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ " (روز قيامت ميزان اعمال ميس خوش اخلاقي سے زياده وزنی اور بافضيات کوئی چيز ننهيں ہوگی كـ" (٣)

(٣) بحارالانوارج ٢٨٥ ص٣٨٥، باب حس ظلق

ایک دوسری روایت میں لفظ 'اثقل 'ایعنی سب سے زیادہ وزنی کے بجائے ''احس'''سب سے بہتر'' کالفظ آیا ہے۔ ایک اور روایت میں (افضل یعنی سب سے بہتر ) کالفظ ذکر ہوا ہے۔

( ﴿ ﴿ '' إِنَّ اَحَبَّکُمُ إِلَى وَ اَقُوبَکُمُ مِنِّى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَجُلِساً اَحْسَنُکُمُ خُلُقاً '' '' تم میں قیامت کے روز میر نے زدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب تروہ ہوگا جوسب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا ۔'(۱)

حضرت على النظار سلسله مين فرمات بين: "الاقرين كحسن خُلْقِ" " خُوش اخلاقى سے بہتر كوئى ساتھى نہيں ہے ك " (٢)

نيزآت فرماتي مين "عُنُوانُ صَحيفَةِ المُمُومِنِ حُسُنُ خُلُقِهِ" موكن كَاعمال نامه كاسرنامه اس كي خوش اخلاقي ہے "(٣)

امام صنيط فرماتے بيں: "إِنَّ اَحْسَنَ الْحَسَنِ الْحُلُقُ الْحَسَنِ" "سب الْحِكَ نيكى خوش اخلاقى ہے۔ "(۴)

ام محمر باقر علینا فرماتے ہیں: "إِنَّ اَكُمَلَ الْمُومِنِينَ اِيْمَاناً اَحْسَنُهُمْ خُلُقاً"

"ايمان كاعتبار سے سب سے كامل و الحق ہے جس كا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ "(۵)

خوش اخلاقی كے سلسلہ میں معصومین بین كے ارشادات كے بيہ کچھ نمونے تھے جو ہم نے

というない はい

() mily 1357

<sup>(</sup>١) اصول كافي ج٢،٩٥٠ ١٠ ١٠ باب حسن خلق

<sup>(</sup>٢) گذشته حواله ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ١٨٥ ص ٢٨٥، باب حسن الخلق

<sup>(</sup>۱) بحارالانوارج۲۲ بص ۹۰۹

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ١٨،٩٥٨ م

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ١٨٥ ص٢٨٦

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ١٨٥ ص١٢٣

<sup>(</sup>۵) بحارالانوارج ۱۸مع ۲۲۳

جا گزیں ہوجاتی، میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کو آپ جیسانہیں پایا۔'(۱) يغمبراسلام مُشْوِيَّاتِهُم كي خوش اخلاقي كالكينمونه حضرت على النظال طرح بيان فرماتے ہيں: پغیبراسلام ملتی آیم ایک یہودی کے بچھ مقروض تھا یک روز وہ یہودی آنخضرت ملتی آلیم كى خدمت مين آيا ورايخ قرض كامطالبه كرنے لگا.آپ نے اس سے فرمایا: في الحال ميرے پاس پیے نہیں ہیں. یہودی نے کہا جب تک آپ میرا پیہ نہیں دیں گے میں آپ کونہیں چھوڑوں گا. آ تخضرت طَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي عِيلَ مِين تمهار على بيشار مول كا.آب ال كي إلى بيش كنا اور نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء اور اگلے دن کی نماز صبح اس کے پاس پڑھی. یہ دیکھ کرآپ کے اصحاب نے اس يہودى كوڈرايا دھمكاياتو آنخضرت طرفي الله نے ان فرمايا:اس كے ساتھ ايسابرتاؤ كيول كرتے ہو؟ اصحاب نے عرض كى!اس لئے كداس يہودى نے آپ كوقيد كرركھا ہے.آپ نے فر مایا: خداوند عالم نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ میں دوسروں برظلم کروں اگلے روز ظہر کے وقت اس یہودی کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری تھااور وہ اسلام لے آیا اور تب اس نے پینمبراسلام ملتی ایک ا ے عض کی: خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے کیا تھا تا کہ آپ کا کردارد مکھ سکول کیونکہ میں نے توریت میں آپ کے بیصفات پڑھے تھے کہ' خدا کے نبی محد بن عبداللہ کی جائے ولا دت مکہ ہےاور ان کی ہجرت کا مقام مدینہ ہے وہ نہ تند مزاج ہیں اور نہ غصہ وراور نہ چیخے چلانے والے ہیں نہ تخت مزاج اورنه بی بدزبان وبد کلام' میں بھی خداکی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اپنامال خدا کے لئے وقف کرتا ہوں بیمیرامال ہاں کے بارے میں آپ کواختیار ہاوراس کے بعداس مالدار يبودي نے اپناتمام مال آپ كى خدمت ميں پيش كرديا بهم نے اس واقعہ كواس كئے

(۱) بحارالانوارج ۱۹، ص ۲۳۱

آپ كسامنے بيش كئے بيل كيكن ان سب سے بڑھ كرمقام ومنزلت بيہ كه خداوند عالم نے اپنے ني حضرت محمصطفیٰ مل اُن اِلَيْم كى مدح وستائش كرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ اِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیْمٍ ﴿ ' اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجہ پر فائزیں۔'(۱)

ایک اور دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے کہ:'' اے میرے حبیب اگر خدا کے لطف
وکرم ہے آپ خُوش اخلاق اور خندہ رونہ ہوتے تو لوگ آپ پر ایمان ندلاتے اور آپ سے دورہ وجائے۔
﴿ فَبِ مَا رَحُ مَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنُتَ لَهُمُ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًا غَلِیْظَ القَلْبِ لَانفَضُوا مِنُ
حَوْلِکَ ﴾ " اے پینیم ایماللہ کی مہر بانی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے نرم دل ہیں ورندا گر آپ بد
مزاج اور یخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔'(۱)

حضرت على علينه تمام اصحاب وانصار مين پنجبراسلام طلي الآلي سے سب سے زيادہ قربت ركھتے تصاور آنخضرت طلي الآلي كو آپ سے بہتركى نے نہيں بہتانا آپ نے پنجبراكرم طلي الآلي كو آپ سے بہتركى نے نہيں بہتانا آپ نے پنجبراكرم طلي الآلي صفات اس طرح بيان فرمائے ہيں: "كَانَ اَجُودُ النَّاسِ كَفّاً وَ اَجُواُ النَّاسِ صَدُراً وَ اَصُدَقُ النَّاسِ لَهُ جَدًّ وَ اَوْفَاهُمُ فِيمَةُ وَ اَكُومُهُمُ عُشُورَةً مَنُ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَ النَّاسِ لَهُ جَدًّ وَ اَوْفَاهُمُ فِيمَةً وَ اَلْيَنَهُمُ عَرِيْكَةً وَ اَكُومُهُمُ عُشُورَةً مَنُ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَ النَّاسِ لَهُ جَدَّةً وَ اَوْفَاهُمُ فِيمَةً وَ اَلْيَنَهُمُ عَرِيْكَةً وَ اَكُومُهُمُ عُشُورَةً مَنُ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَ النَّاسِ مَنْ خَالَطَهُ فَعَوَفَهُ اَحَبّهُ، لَمُ اَرَ مِثْلَهُ قَبُلَهُ وَ لا بَعُدَهُ " پَغِيمراسلام طَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ لا بَعُدَهُ " پَغِيمراسلام طَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) سور اقلم: آیت ۱

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آيت ١٥٩

"جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے جا ہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ اس سے مانوس رہتے ہیں۔"(1)

امام جعفر صادق عليم فرمات بين: "إنَّ الْبِرَّ وَ حُسُنَ الْخُلُقِ يَعُمُوانِ الدِّيَارُ وَ يَسْزِيُسْدَانِ فِي اَ لَاَعُمَسَارِ " بَيْنَكَ يَكَى اور خُوشِ اخلاقی شهرول کوآ با داور عمرول بین اضافه کرتی ہے۔ "(۲))

پُرْآپِ فَرِماتِ بِينَ الشَّمُسُ الْحُلْقِ يُذِيْبُ الْحَطِيْنَةَ كَمَا تُذِيبُ الشَّمُسُ الْجَلِيدَةِ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفُسِدُ الْعَمَلَ كَما يُفُسِدُ الْحِلُ الْعَسَلَ "" بِيْكَ الْحِها اخلاق الْجَلْدِ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفُسِدُ الْعَمَلَ كَما يُفُسِدُ الْحِلُ الْعَسَلَ "" بِيْكَ الْحِها اخلاق طَاوَل وَالْ الْعَسَلَ " وَيَا مِ الرَّا اخلاق عَل كواى خطا وَل كواى طرح وزيام الله الله على الله الله على الله وزيام وريا مركة شهدكوفراب رويتام - "(٣)

آپ نے ملاحظ فرمایا معصومین پیجی نے ایک طرف تو جمیس خوش اخلاقی کی تاکید کرکے ہمارے گئے اس کے نتائج واثرات بھی بیان فرمائے ہیں اور دوسری طرف بداخلاقی سے پر جیز کرنے کی تاکید کی جاوراس کے برے اثرات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔

ﷺ بِغِبراكرم طَيْحَالِيَمْ فرماتے ہيں: "سُوءُ الْحُلْقِ ذَنْبٌ لايُغْفَوُ"" بداخلاقی ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہ ہوگی ۔ ''(۴)

اس سلسلہ میں حضرت علی لیفتا کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔

(١)غررالكم، ١٥٥٠

(٢) بحار الانوارج، ١٨ ص ٢٩٥

(٣) بحار الانوارج، ١٨٥ ص ١٩٥

(٣)ميزان الحكمه باب،١١١٥

پیش کیا ہے تا کہ ہم آنخضرت کی خوش اخلاقی ہے بھی واقف ہوجائیں اور اس کے ساتھ اس آیہ کریمہ کا مصداق بھی پہچان عیں۔)

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسوَةً حَسَنَةً ﴾ (رسول كى زندگى تہارے لئے بہترین نمون عمل ہے ؛ (۱)

(پیغیبراسلام اورائکہ اطہار میہ آگ زندگی میں ایسے بے شار واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں وہ اکثر افراد جو اسلام کے گرویدہ ہوئے ہیں وہ در حقیقت آنخضرت کے عظیم الثان کر بمانداخلاق، شرح صدراور تواضع کی وجہ ہے ہی مسلمان ہوئے تھے۔)

خوش اخلاقی کے نتائج

خوش اخلاقی کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں بعض تو اس قدر واضح ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم یہاں بعض فوائد کو معصومین میلہجاتا کی احادیث کی روشنی میں بیان کررہے ہیں۔

امام جعفرصادق علائم فرماتے ہیں: "حُسُنُ الْحُلُقِ يَوِيُدُ فِي الرِّزُقِ" خُوش اخلاقی روزی میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے گ'(۲)

( حضرت على السَّلِيَّةُ فَرِمَاتِ مِين: "خُسُنُ النُحُلُقِ يُدِرُّ الْارْزَاقَ وَيُؤنِسُ الرِّفَاقَ" "خُوشَ اظلاقی روزی کوزیاده کرتی ہے اور دوستول ہے انس ومحبت کا باعث ہوتی ہے "(٣)

اى طرح آپ فرماتے ہيں:"مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ كَثُورَ مُحِبُّوهُ وَ آنسَتِ النَّفُوسُ بِهِ"

<sup>(</sup>۱) مورة الزاب آيت ا

<sup>(</sup>٢) بحارالاتوارج ١٨٩،٩٥٢٩

<sup>(</sup>٣)غررالحام ص ٢٥٥٠

خلاصه:

دوسروں سے سیجے اور اچھے روابط قائم کرنے کے لئے اخلاقی اصولوں کی رعایت کرنا اور بری باتوں اور عادتوں سے پر ہیز کرنا ضروری ہے

خوش اخلاقی ،معاشرتی اخلاق کا اہم ترین جزئے اور دوسروں سے روابط قائم کرنے کے لئے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔

## سوالات: ما الله المنافعة المنا

اعلائے اخلاق نے خوش اخلاقی کی کیاتعریف کی ہے؟

٢ - خداوندعالم نے قرآن كريم ميں پيغيبراسلام مل الله الله كى تعريف وتو صيف كے سلسله ميں كيافرمايا ہے؟ كيافرمايا ہے؟

٣ ـ پیغبراسلام ملتَّهُ آلَتِلَمْ کی خوش اخلاقی کا کوئی نمونه بیان کیجیی؟ ۷ ـ خوش اخلاقی کے دوآ ثاریا نتائج بیان کیجیے؟ ۵ ـ پیغبراسلام ملتُّهُ آلِیَمْ نے بداخلاقی کے سلسلہ میں کیا فرمایا ہے؟

できるいとは、これにいいいはないというにしていること

المُخلُقِ شَرُّ قَرِينِ "'بداخلاقی بدرین ساتھی ہے۔'(۱) المُخلُقِ شَرُّ قَرِینِ "'بداخلاقی بدرین ساتھی ہے۔'(۱) المُخلُقِ نگدُ الْعَیْشِ وَ عَذَابُ النَّفُسِ "'بداخلاقی زندگی کو تلخینادیت ہے اورعذاب جان ہے۔''(۲)

المُخْلُقِ يُوْحِشُ النَّفُسَ و يَرُفَعُ الْأَنْسَ (" "براخلاقی انسان کووحثی بنادیق الرانس و محبت کوختم کردیتی ہے۔ " (س)

المُحَدِّدُ الْمُعَلِّدِ الْمُحُلَّقِ يُوْحِشُ الْقَرِيْبَ وَ يُنْفِرُ الْمَعِيْدَ "بَرَاخَلَا فَي اقرباء كواجنبي اوردور والول كوتنظر كرديتي مين عن (٣)

يَ يَغِيمِراسلام مُلْ أَيْلَا مِ مُومِ اللهِ مِن الْبُحُلُ وَ الْمُحَلِّقِ الْمُرَامِعِي جَعَمَيْنِ مُوسَاتِينَ ، بَلُ وَ الْمُحِلِينَ مِن اللهِ اللهِ وَمُونَ كَانَدُ رَبِهِي جَعَمَيْنِ مُوسَاتِينَ ، بَلُ وَ الْمُحِلِينَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مذکورہ احادیث کی روشنی میں ہمیں بخو بی معلوم ہوگیا کہ اجھے اخلاق کے فوائد کتنے زیادہ بیں اور اس سے انسان کو کس قدر سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے جب کہ بداخلاقی انسان کے لئے کس طرح وبال جان بن جاتی ہے۔

> (۳٬۳۰۲،۱) غررا کلم، ص ۲۲۴، اعلام ج،۵ ص، ۱۳۱ (۵) میزان الحکمه باب، ۱۱۱۵

اسی طرح خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں مونین کوآگاہ فرمایا ہے کہ اگرتم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو خدا ایک دوسری قوم کوتمہاری جگہ پر لائے گا جومونین کے ساتھ متواضع ومنکسر اور کافروں کے مقابلہ میں سربلند ہوں گے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنُ يَرِ تَدَّ مِنْكُمْ عَنُ دِينِهِ فَسَوُفَ يَاتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهِ بِقَومٍ يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ( ) ''الاَيكانُ والواتم مِن سے جو بھی اپنے دین سے بلیٹ جائے گا توعنقریب خداایک قوم کولے آئے گا جواس کی محبوب اوراس سے محبت کرنے والی مومنین کے سامنے خاکساراور کفار کے سامنے صاحب عزت ہوگی۔''

یغیبراسلام طلق ایک تواضع کوانسان کے لئے سربلندی اورعظت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔''اِنَّ التَّواضُعَ یَزیدُ صَاحِبَهُ دَفْعَةً فَتَواضَعُوا یَرُفَعُکُمُ اللهُ''''بیتک تواضع وانکساری انسان کے مرتبہ کو بلند کرتی ہے لہٰذاتو اضع اختیار کروتا کہ خداوند عالم تہمیں سربلند کردے۔''(۲)

كِرْ آَبُ فرمات بين: "مَنُ تَو اضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فَى نَفُسِهِ صَعِيفٌ وَفِى أَعُيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ "" جوخداك لئے تواضع كرتا ہے خداوندعالم اس كوسر بلندكرتا ہے .اگر چهوه خودا پنی نظر میں حقیر و كمزور ہوليكن لوگول كی نظر میں باعظمت اور سر بلندر ہتا ہے۔ " (٣)

امام جعفر صادق علینه اسلسله میں فرماتے ہیں: 'فَالَ لُقُمَانُ لِا بُنِهِ لا عِزَّ الا لِمَنُ تَدَدُّلَ لِلهِ فَعَ اللهِ عَنْ اللهِ فَعَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَي اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَّا اللّهُ عَلَيْمِ عَلَّمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلّمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلّمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِي

(۱) سورة ما كده آيت ٥٣

(٢) بحار الانوار، ج٨١، باب، روايت

## ساتوال سبق

### تواضع المعال عمد المعالية المارة

لوگوں كى ساتھ زندگى گذارنے كے لئے ايك اہم اخلاقى فريضة "تواضع" بھى ہے قرآن مجيد ميں خداوند عالم جب اپنے خاص بندوں كے اہم صفات كو بيان كرتا ہے تو تواضع كو ايك اہم صفت كو عنوان سے ذكر كرتا ہے: ﴿ وَ عِبَادُ الرَّ حُمْنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَىٰ الْاَرُ ضِ هَوُنًا وَ صفت كِ عنوان سے ذكر كرتا ہے: ﴿ وَ عِبَادُ الرَّ حُمْنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَىٰ اللاَرُ ضِ هَوُنًا وَ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللاَرُ ضِ هَوُنًا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

اس آیئے کر یمہ میں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ چلتے وقت باوقار اور متواضع رہتے ہیں اس لئے کہ کسی بھی انسان کے چلنے کا انداز اس کے اندرونی خصوصیات کی مخمازی کرتا ہے لہذا انسان کی رفتاریا اس کی نشست و برخاست کو دکھ کریہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون متواضع ہے اور کون مغرور ای لئے حضرت علی سلامات نے جب متقین کے صفات بیان فرمائے تو راستہ چلتے وقت متواضع رہنے کو متقین کی ایک خاص صفت کے عنوان سے بیان فرمائے ہیں۔

"و مَشْيهُمُ التَّواضُعُ"" اورمتقين كى رفارتواضع واكسارى كساتهه بوتى ب-"(٢)

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ج٣، ص١١١، هديث ٥٤٣٧

<sup>(</sup>۱) سورهٔ فرقان آیت ۲۳

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار، ج ٧٤، باب١، روايت ٥٠

نعت ہے کہ جس پرلوگ حدیبیں کرتے۔"(۱)

تواضع کا مطلب ہیہ کہ ہر مخص کی قدر دمنزلت کے مطابق اس کا احتر ام کرے اور خود کو اس سے افضل و برتر نہ سمجھے۔ یہاں چند باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے: سب سے پہلی بات توبیہ کہ اصادیث کے مطابق تواضع کا معیار ہیہ ہے کہ انسان خدا کو مدنظر رکھے اور تواضع صرف رضائے الہٰی کے لئے ہونا چاہئے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ای لئے تواضع صرف مونین کے سامنے ضروری ہے اور مشرکین اور کھار کے سامنے جائز نہیں ہے۔

دوسرے سی کہ تواضع کا تعلق ایمان اور تقویٰ سے ہے لہذا امیروں کی دولت کے لا کچ میں مصدی ہے ہے۔ ان کے سامنے واضع کرنا مذموم ہے۔

امام جعفر صادق طلینه پنجیراسلام ملی این سے نقل کرتے ہیں کہ: "مَنُ اُتسٰی ذَامَیْسَوَةِ فَتَخَشَّعَ لَهُ طَلَبَ مَا فِی یَدَیْهِ ذَهَبَ ثُلْثا دِیْنِهِ" "جُوض الدارانسان کے سامنے اس کے مال کی طبع کی وجہ سے تواضع کرتا ہے اس کا دوتہائی دین ہربادہ وجاتا ہے۔"(۲)

(١) بحار الانوارج ٨٥، بإب٢٩، حديث

(٢) بحار الانوار، ج٣٧ باب١٢١، مديث ٥٨

ہے جو خدا کے لئے تواضع کرتا ہے۔"(۱)

نیزآپ فرماتے ہیں: "إِنَّ فی السَّماءِ مَلَكَیْنِ مُوَكَّلَیْنِ بِالْعِبُادِ فَمَنُ تَواضَعَ بِللهِ رَفَعَاهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَاهُ "" آسان میں دوفر شے ہیں جو بندگان خداپر مقرر ہیں لہذا جو بھی خدا کے لئے تواضع کرتا ہے وہ اس بندے کوسر بلند کردیے ہیں اور جوغرور و تکبر کرتا ہے اسے ذلیل وخوار کردیے ہیں۔"(۲)

تواضع کی فضیلت اور تا کید کے سلسلہ میں معصومین میلینا سے جواحادیث وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیکن ہم یہال نمونہ کے طور پر صرف چند حدیثیں پیش کررہے ہیں:

نيزآپ فرماتي بين: "اَلتَّواضُعُ زَكاهُ الشَّرَفِ" "تواضَع شرف كَازَلُوة ہے۔" (٣)

آپ نے امام حس علیات کو صیت کرتے ہوئے بیفر مایا ہے: "عَلَیْکَ بِالتَّواضُعِ فَانَّهُ
مِنُ أَعظَمِ الْعِبَادَةِ"" تواضع اختیار کرواس لئے کرتواضع عظیم ترین عبادت ہے۔" (۵)
امام حس عسر کی النظام فرماتے ہیں: "التَّوَاضُع فِیعُمَدُةٌ الاُید حُسَدُ عَلَیْهَا "" تواضع وہ

تبذل فدو لا وقدة الألمن فواصح فالتهاب فالدينا بينا بيات فيلانا عنصه

(١) مشكواة الانوارس ٢٢٧ مسلمان المسلم المسلم

(٢) بحار الانوارج ٥٩، باب٣٣، مديث٥٠

(٣) بحارالانوارج ٢٥، باب ٥١ مديث ١١

(٥٠٨) بحار الانوارج ٢٥، باب ٥١ مديث ١١

تجبندي-"(۱) المناسكان المن

لہذا کی کے سامنے بھی تواضع کرنے میں صرف اس کے ایمان وتقویٰ یا بندگی خدا کو مداکو معیار تقویٰ کوقر اردیا ہے۔

تیسرے بید کر تواضع وفروتی میں افراط وتفریط کے بجائے اعتدال کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ تواضع میں زیادتی انسان کی پستی اور تحقیر کا باعث ہوتی ہے اور بھی بھی بیچا پلوی بن جاتی ہے۔ جبکہ تواضع میں کوتا ہی اور بے تو جبی کا انجام تکبر ہوتا ہے، اس لئے غرور و تکبر سے بچنے کے ساتھ ساتھ تواضع میں افراط سے بھی پر ہیز کرنا چاہئے جبیبا کہ روایت میں ہے کہ:"التَّ کَبُّو عَلٰی ساتھ ساتھ تکبر کرنا ہی تواضع ہے، لہذا استکرا ورمغرور انسان کے سامنے اللہ مُت کَبِّو تَوَاضَعٌ " متکبر کے ساتھ تکبر کرنا ہی تواضع ہے، لہذا استکرا ورمغرور انسان کے سامنے تواضع کے کہ اس سے تواضع سے پیش آئے والے مومن کی تو بین اور ذات ہوتی ہو اور وہ بلاوجہ تقیر بن جاتا ہے اور اس سے متکبر کے تکبر میں مزیدا ضافہ ہوجاتا ہے۔'(۲)

کی کے اندرتواضع کی مقدار کو جانے کے لئے معصوبین پیجائے بیان کردہ حدود کی معرفت ضروری ہے: امام رضا ہے کسی نے سوال کیا کہ تواضع کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اَنُ تُعُطِّی الناس مِنْ نَفُسِکَ ما تُحِبُّ انْ یُعُطُوک مِثْلَهُ" "تواضع کی حدید

الشريد ٢٩ ب إدر ٨ ق ١١ كالرابة (١)

(1) State of Tay Thouse AG

(٢)النرجيه: انبان فقطا پي ذات كود كيھے

ہے کہ لوگوں کا اتنابی احر ام کروجتناتم ان سے اپنا احر ام کی تو تع رکھتے ہو۔'(۱)

ام جعفر صادق علیٰ من گھیت و آن تَتُوکَ الْمِواءَ وَ إِنْ کَنُتَ مُحِقًا وَ رَاسُ بِدُونِ شَمَرَ فِحِکَ وَ ان تُسَلِّم عَلیٰ مَن گھیت و آن تَتُوکَ الْمِواءَ وَ إِنْ کَنُت مُحِقًا وَ رَاسُ شَمَرَ فِحِکَ وَ انْ تُسَلِّم عَلیٰ مَن گھیت و آن تَتُوکک الْمِواءَ وَ إِنْ کَنُت مُحِقًا وَ رَاسُ الْحَیْوِ التّواضُع کا مطلب ہیہ کہ بیضے کے لئے جوجگہ ملے ای پر راضی ہوجا وَاگر چہ تمہارے مقام سے محتربی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہ جس سے بھی ملواسے سلام کرواور بھگڑے سے پر ہیز کروچا ہے تم حق پر بی کیوں نہ ہواور یا در کھو کہ ٹیکی کا سرچشم اور اس کی اصل بنیا وتواضع ہے۔'(۲)

ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیفظ تواضع کی پہچان بتاتے ہوئے فرماتے ہیں: ''وَ لا یُحِبُ ان یُخْمَدَ عَلَی التَّقُوی ''''انیان یہ پندنہ کرے کہ لوگ اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی تحریف کریں۔''(۳)

تواضع کے نتائج وفوائد

<sup>(</sup>١) بحار الانوار، ج٢٤، باب٩٥، مديث ٥٥

<sup>(</sup>١) بحار الانوار، ج اك، باب ٢٣، مديث ا

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ٢٥، بإب ٥١، مديث٢٠

<sup>(</sup>٣) بحار الانوارج ٢، باب ١٤، حديث ٢٠

"ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ المَحَبَّةُ وَ ثَمَرَةُ الْكِبْرِ الْمَسَبَّةُ"" تواضع كا تتجدوت اورتكبركا تتجد رشمنی ہے۔"(۱)

نيزآ پفرماتے ہيں: "التَّوَاصُّعُ يُسكُسِبُكَ السَّلامَة"" تواضع تنهارے لئے سلامتی کاباعث ہے۔"(۲)

آ پ بى منقول كى: "التَّوَاضُعُ يَكُسُوكَ الْمَهَابَة "" تواضع تهمين بزرگى كا لباس پہناتی ہے۔"(٣)

بغيمراكرم ملتينيم كارشادبك.

"إِنَّ اللهَ تَعَالَى أُوحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفُخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَ لا يَبُغي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " "خداوندعالم في ميرى طرف يدوى فرمانى بكه: تواضع اختيار كروتا کہ کوئی کسی پرفخر نہ کرے اور کوئی کسی پرظلم وستم نہ کرے۔"(م)

لہذا خلاصہ کے طور پر میرکہا جاسکتا ہے کہ حکمت، محبت، سلامتی، بزرگی صلح وصفا، رفعت و منزلت بیسب تواضع کے نتائج وفوائد ہیں۔

رسول خدا طرفی ایم کی سیرت طیبہ کے بارے میں منقول ہے کہ آ تخضرت طرفی ایم اسے اصحاب کے ہمراہ سفر کے دوران دو پہر کا کھانا کھانے کے لئے رکے، طے یہ پایا کہ گوسفند ذیح کر كے لكا يا جائے ايك صحابي نے كہا: كوسفند ميں ذرج كروں كا دوسرے نے كہا: اس كى كھال وغيره

(١) غرراكام ج٣٥، ص٢٢

(٢) بحار الانوارج ٢٥، بإب ٥١ مديث ١١

(٣) بحار الانوارج ٧٤، باب١٥ مديث ا

(١١) كنز العمال ج٣٥،٥٠١١، مديث٢٢٥٥

كاآلةرارديا ب-"(١) امام موی کاظم علیشا کے قول کی مانند جناب عیسی علیشاک قول بھی نقل ہوا ہے اسے بھی ملاحظہ

ایک روز جناب عیساعلیللا نے اپنے حوار یوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میری ایک خواہش ہے اگرتم لوگ پوری کرنے کا وعدہ کروتو بیان کروں:

حواریوں نے کہا: آپ محم فرمائیں ہم اطاعت کے لئے حاضر ہیں۔ حضرت عیسی علی است اس کے پیردھونے لگے تو آپ کے سب ساتھی شرمندگی میں غرق ہو گئے لیکن چونکہ وہ لوگ آپ کی خواہش قبول کرنے کا وعدہ کر چکے تھے اس لئے خاموش رہاور جناب عیسی علیات کے بعد دیگرے ان سب کے پیر دھلا دئے جب آپ ان سب کے پیردھو چکے تو حوار یوں نے کہا: آپ ہمارے معلم ہیں ہمیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پیر دھوئیں نہ کہ آپ ہارے پیردھوئیں۔

جناب عیسی علیفلل نے فرمایا: میں نے ایساس کئے کیا تا کہ تمہیں یہ بتاسکوں کہ لوگوں کی خدمت کاسب سے زیادہ حقد ار عالم' ہوتا ہے۔

میں نے اس لئے ایبا کیا ہے تا کہ خود تو اضع کرسکوں اور تمہیں تو اضع کا درس دے سکوں تم بھی جب میرے بعدلوگوں کو تعلیم وہدایت وینا تو تو اضع کواپنا شیوہ بنا نا اور پیر جان لو کہ بنیا دی طور پر حکمت تو اضع کی زمین پر پھولتی پھلتی ہے نہ کہ تکبر کے ذریعہ. بالکل ویسے ہی جیسے سبزہ زارزم زمین پرا گتا ہے نہ کہ شخت اور پھر ملی زمین پر۔

تواضع كے دوسرے فائدہ كوحضرت على الله السطرح بيان فرماتے ہيں.

(١) بحارالانوارج ١٠، باب ٢١، مديث ١١

میں اتاردوں گاتیسرے نے کہا: میں اے پکادوں گااس طرح سب نے اپنا کام تقسیم کرلیا تو پینیمبراسلام نے فرمایا: میں صحرا ہے لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ اصحاب نے ایک زبان ہوکرعرض کی: یارسول اللہ آپ زمت نے فرمایا: میں جا تنا ہوں کہ تم خود میکام کرلیں گے حضرت نے فرمایا: میں جا تنا ہوں کہ تم سب کام کرلو گے گر خدا کو میہ بات پہند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھے کہ بندہ خود کو اپ ساتھیوں سے برمز وممتاز قرار دے چنا نچہ آئے خضرت طافی ایکی میں کی طرف چلے گئے اور کافی مقدار میں کڑیاں جمع کر کے لے آئے۔

امام صن عسرى الله الله مِن تَوَاضَعَ فِي الدُّنيا الإِخُوانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن شِيعةِ عَلَى بُنِ أَمِي طَالِب اللهُ حَقَّاً " جواہے بھائيوں كے لئے دنيا ميں تواضع كرے گاوہ خداوند عالم كنزد كي صديقين اور حضرت على الله كرے شيعوں ميں شامل ہے۔" (1) ايك دومراوا قعه سيرت امير المونين عصم علق ہے:

ایک روز دوآ دمی حضرت علی الینا کے مہمان ہوئے جن میں سے ایک باپ اور دوسرااس کا بیٹا تھا جب وہ لوگ آئے تو آئے نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا اور انہیں صدر مجلس میں جگہ دی اور خود ان کے سامنے بیڑھ گئے۔ پھر کھانا لایا گیا سب نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد جناب قنبر طشت، اور تولیہ لائے اور مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہتے تھے کہ امیر المونین علینا اٹھے اور قنبر کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا تاکہ مہمان کے ہاتھوں پرخود پانی ڈالیس باپ شرم کی وجہ سے آپ کے بیروں پر گر پڑا اور عرض کی: مولا یا علیا خدا ہمیں اس حالت میں دیکھے کہ آپ میرے ہاتھوں پر پانی ڈالی رہے ہیں؟ امام علینا نے جواب دیا: بیٹھواور اپنے ہاتھ دھؤ واس لئے کہ خدا تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اس بھائی کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری خدمت کر دہا ہے دیکھ در ہا ہے جس نے خود کو تم سے بہتر اور ممتاز نہیں سمجھا ہے اور اس نیت سے تمہاری خدمت کر دہا ہے

(١) بحار الانوارج ١٨، بإب٥٠١، حديث٥

كه جنت ميں اہل دنیا كے دس برابراس كى خدمت كى جائے گا۔

پھروہ خص اٹھ کر بیٹھ گیا امام طلائل نے فرمایا: ''میں تمہیں اپنے حق کی عظمت کی قتم دیتا ہوں جس سے تم واقف ہواوراس کی بنا پر میراا تنااحر ام کررہے ہواوراس تواضع کی قتم جوتم نے خدا کے سامنے کی ہے جس پر خدا تمہیں اجر دے گا اور اس چیز کی قتم کہ جس کی وجہ سے خدا نے جھے تہماری خدمت پر آمادہ کیا اور اس کا شرف بخشاتم اس اطمینان وسکون سے بیٹھ کر ہاتھ دھونا جس طرح اس وقت دھوتے جب قنمر پانی ڈالتے۔''

تب حضرت نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور مہمان نے اپ ہاتھ دھوئے جب امام مہمان کے ہاتھ دھلا چکے تو پانی کالوٹا اپ فرزند جناب مجہ حنفیہ کو دیا اور ان سے فر مایا: اگر بیرٹر کا اپنا ہاپ کے بغیر میر امہمان ہوا ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ دھلا تا لیکن خدا و ندعا کم یہ بیس چا ہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا احر ام ایک انداز سے ہواس لئے جب باپ کے ہاتھ باپ نے دھلائے تو بیٹے کے ہاتھ باپ نے دھلائے تو بیٹے کے ہاتھ بیٹے کو دھلا ناچا ہے۔ تب جناب محمہ حنفیہ نے اس کے لڑکے کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اس نے ہاتھ دھوئے امام حسن عسری لیا لیا اس واقعہ کو قل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "فَحَمَنُ اتّبُعَ فَا اِسْ عَلَى فَلُو الشِّيعِي حَقًا"" جو بھی حضرت علی لیا گاس طرح پیروی کرے گاو ہی حقیقی شیعہ ہے۔ "(۱)

マニデンシャーニットングリングリング ニュリックラング

وَمَا أَيُّهَا اللَّيْنَ آمَنُوا لَمْ فَقُرُ لَوْ \$ وَجُولَافِكِيا كُولِ الْفُكُلِيُّ الْفُكُلُولُونِ فَوْلُون

## آ گھوال سبق

#### وفائعهد وفائعهد

عہد و پیان کو وفا کرنا بھی اخلاقی اصولوں میں شامل ہے جس پرمسلمانوں کو اپنی ساجی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرنا جا ہے قرآنی آیات اور معصومین پھیجا کی روایات میں اس نمایاں اخلاقی صفت کی بے حداہمت بیان کی گئی ہے جقیقت تو سے ہے کہ انسان اگر کسی سے کسی بھی قتم کا عہد و پیان کر ہے تو قرآن کریم کی نظر میں اس کو و فاکر نا واجب ہے اس کئے كهايك طرف توخداوندعالم في عهد كووفا كرفي كاحكم ديا ب:

﴿ أَوْفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ "ا ي عهد كو يوراكروك عهدك بارے میں سوال کیا جائے گا۔ "(۱)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ " ايمان والوات عهدو پيان كى يا بندى كرو-"(٢)

اور دوسری طرف عہد و پیان کوتو ڑنے کے سلسلہ میں سخت تنبیہ کی گئی ہے اور اس کو خدا کی وشمنی قرار دیاہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالا تَفْعَلُونَ ﴾ 'ايمان والوآخروه بات كيول كتبح موجس رهمل نبيل كرتے مواللہ كزد يك بيد

(۱) ورة امراء آيت ٢٣

(۲) سورة ما نده آيت ا

## فلاصد: المحاركي والمالات عالم المعالمة

لوگوں کے ساتھ تواضع وانکساری سے پیش آنا بھی ایک اچھی صفت ہے جے خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کی صفت قرار دیا ہے۔

تواضع سے رشد و حکمت محبت و دوتی اور رفعت و منزلت وغیر ہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

اليدياب الني مراسمان والبوات الووال كم المحموطال يكل فداوع عالم يد ل عاملات

A THE TANK THE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY O

الله المرابع ا المرابع ا ـ تواضع وائلساري كي تعريف سيحيخ؟

٢ ـ خداوند عالم نے سور و فرقان کی ٦٣ وی آیت میں اپنے خاص بندوں کی کیاصفت بیان کی ہے؟

س تواضع کے بارے میں امام رضاعطین کے کیافر مایا ہے؟ ۴\_ فروتیٰ کے فوائداور ثمرات بیان سیجئے؟ اس بنیادی تکته پرتوجہ فروری ہے کہ ہاج میں کسی سے معاہدہ کرنے کے بعداس کی رعایت اوراس کی شرطوں کی پابندی کر ناضر وری ہے کیونکہ پورے ہاج کانظم وضبط ،سلامتی یا امن وامان ای سے وابستہ ہے ورنہ اگرانسان دوسروں سے عہدو پیان کرے اوراس کا پابند نہ رہے مثلاً کسی سے کوئی امانت کے اوراسے واپس نہ کرتے تو پورے نظام کا شیرازہ بھر جائے گا اور کوئی کسی پراعتا ذہیں کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاجی زندگی میں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور صرف طاقتور افرادہی اپنے منافع کو محفوظ رکھ کیس گے۔ لہذا امام صادق میں ایک فرماتے ہیں: کہ ان تین چیزوں (امانت کی ادائیگی ،عہدو پیان کو وفا کرنا ، اور والدین کے ساتھ نیکی ) کے بارے میں کی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

حضرت على ملائنا نے جب جناب مالک اشتر کومصر کا گورز بنا کر بھیجا تھا تو آپ کے نام ایک عہد نامہ تحریر فرمایا تھا جس میں ریجھی فرمایا تھا کہ اگر اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم کوئی عہد و پیان کروتو اس پر قائم رہنا۔

"وَإِنْ عَقَدُتَ بَيُنكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقُدَةً اَوْالْبَسْتَهُ مِنكَ ذِمَّةً فَحُطُ عَهُدَكَ بِالْوَفَاءِ وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْامَانَةِ وَاجْعَلُ نَفُسَكَ جُنَّةً دُوْنَ مَااَعُطَيْتَ فَانَّهُ لَيْسَ مِن فَرَائِضِ اللهِ شَى النَّاسُ اَشَدُّ عَلَيْهِ إِجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ قِ اَهُوَائِهِمُ وَتَشَتَّتِ لَيُسَ مِن فَرَائِضِ اللهِ شَى النَّاسُ اَشَدُّ عَلَيْهِ إِجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ قِ اَهُوائِهِمُ وَتَشَتَّتِ لَيْسَ مِن تَعُظِيْمِ الْوَفاءِ بِالْعُهُودِ وَقَدُ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَابَيْنَهُمُ دُونَ الْمُسلِمِينَ لِمَااستَوْبَلُوا مِن عَوَاقِبِ الْعَدُرِفَلا تَغُدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ وَلاتَحِيسَنِ بِعَهُدِكَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَهْدَهُ وَلَاتَحُتِلَ اللهُ عَهْدَهُ وَلَاتَحْتِلَ مَنَعَتِهِ وَيَسُتَفِينَ لِمَا اللهُ عَهْدَهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

''اً گرتم نے دشمن سے عہدو پیان کیا کہ اس کو پورا کرو گے تواسے پورا کرواور اپنے عہد کی

سخت ناراضگی کاسب ہے کہتم وہ کہوجس پڑمل نہیں کرتے ہو۔"(۱)

قول وعمل میں اختلاف کی ایک نمایاں مثال ہے ہے کہ انسان دوسروں سے جوعہد و پیان کرےاس کو پورانہ کرے۔

لہذااس بات پر توجہ رکھنا چاہئے کہ اگر مسلمان دوسروں سے عہد و پیان کرے تواسے
پورا کرنا واجب ہے مقابل چاہے مسلمان ہو یا مومن، مشرک ہو یا کافر، یہ پیان انفرادی ہو یا
اجتماعی، خداوند عالم قرآن کریم میں پنجمبراسلام طرفی آئی ہے خطاب کرتے ہوئے فرما تا ہے اگر تم
نے مشرکین سے عہد و پیان کیا ہے اور انہوں نے اپنے عہد کونہیں تو ڑا ہے تو تم بھی اس کے معینہ
وقت تک اپنے عہد پر باتی رہو۔

﴿ فَأَتِمُّوا اللَّهِم عَهُدَهُم اللَّي مُدَّتِهِمُ ... ﴾ "جومدت طى ہاس وقت تك عهد كو پورا كرو\_''(۲)

امام صادق عليستال اسلم مين فرمات بين "نَهُ لا عُذُرَ لِا حَدِ فِيهَا اَدَاءُ الاَ مَانَةِ اللهُ مَانَةِ اللهُ الْبُرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَوَّيْنَ كَانَا أَوُ فَاجِرَيْنِ " الله الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَوَّيْنَ كَانَا أَوُ فَاجِرَيْنِ " للهُ وَالْبَيْنِ بِي الْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَوَيْنَ كَانَا أَوُ فَاجِرَيْنِ " فَا لَكُووالِيلَ كُرنا جَاءِ وه " تين چيزول مين كى كاكولى عذر قابل قبول نهيں ہے (۱) امانت اس كے مالك كوواليس كرنا جا ہے وہ نيك ہو يا برا (۲) عبد و پيان كو پوراكرنا مقابل جا ہے نيك ہو يا فاسق وفاجر (۳) والدين كے ساتھ فيكي وہ الجھے ہوں يابرے ــ'(۳)

وَا إِنَّا اللَّهِ آلَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عدالا تعليل في المان والوا فرومات كول كي موس يول كي المراس من المراس والم

(٢) سورهُ توبه آيت

(٣) بحار الإنوارج ١٨ ١٠ باب عديث ٢٨

(1)"-いっこう

تقریباً یهی مضمون سورهٔ معارج کی آیت نمبر ۳۲ میں بھی مذکورہ۔ پیغمبراسلام ملٹی آیتم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: "مَنُ کَانَ یُوُمِنُ بِاللهِ وَ الْیَوُمِ الآخِوِ فَسلیَفِ إِذَا وَعَدَ "" جوبھی خدااور روز قیامت پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیئے کہ اگر وعدہ کرے تو اسے ضرور وفاکرے۔ "(۲)

پُهر آپ فرماتے ہیں:"أَصُلُ الدِّيْنِ اَدَاءُ اللهَمَانَةِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ"" دين كى اصل بنيا دامانت دارى اور وعده وفائى ہے'۔

۲۔ ای طرح ایک دوسری آیت میں خداوند عالم نے جناب اساعیل کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ وَ اُذْكُرُ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعِدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ "اور اپنی كتاب میں اساعیل كا تذكره كروكه وه وعدے كے سچے اور مارے بھیج ہوئے پینجبر سے۔ "(م)

والأبغب وأعل فالمراقية التمار مي والمثلثات متنافي بالبيان المثلث بالمال

(۱) سورة مومنون آيت ٨ سياره الماحيال المحالية والميالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

(٢) بحارالانوارج ٢٤، باب٤، مديث المن المناطقة ال

(٣) بحار الانوارج ١٥، باب ١١، حديث ١١

(١) سورة مريم آيت ١٥

حفاظت امانت کی طرح کرواورعبد و پیان کے لئے جان کی بازی لگادواس لئے کہ اللہ کے فرائض میں ایفائے عہد سے زیادہ کوئی فریضہ مورد اتفاق نہیں ہے یہاں تک مشرکین بھی مسلمانوں سے جوعبد و پیان کرتے تھے اس کا احترام کرتے تھے اس لئے کہ وہ پیان شکنی کے نتیجہ میں تباہیوں کا اندازہ کر چکے تھے البندا جس کے تم ذمہ دار ہوئے ہواس کے سلسلہ میں عذر پیش نہ کرنا اور عہد و پیان میں خیانت نہ کرنا اور اپنے دشمن کو دھوکا نہ دینا۔ یا در کھوکہ نا دان بد بخت کے علاوہ کوئی خدا سے گتا خی مہیں کرتا اور خدا نے اپنے عہد و پیان کو امنیت قرار دیا ہے کہ جے اس نے اپنے رقم وکرم کی وجہ سے نہیں کرتا اور خدا نے اپنے عہد و پیان کو امنیت قرار دیا ہے کہ جے اس نے اپنے رقم وکرم کی وجہ سے اپنے بندوں پر عام کرر کھا ہے اور ان کے لئے پناہ گاہ بنا دیا ہے تا کہ اس کے سہارے زندگی بسر کریں اور اس کی بناہ میں دہیں لہذا اس میں جعل سازی ، فریب کاری اور دھوکا دھو می نہیں ہے '(1)

ایفائے عہد کی اہمیت ومنزلت

گذشتہ بحث سے عہدو پیان کے وفاکرنے کی ضرورت بخوبی واضح ہوگئی اور ہمیں ہے بھی معلوم ہوگیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے چاہے کسی کے ساتھ بھی عہدو پیان کیا جائے اس کو وفاکر نا بہر حال ضروری ہے اب بیجاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی نظر میں عہدو پیان کے وفاکرنے کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی اقدار کے درمیان اس کا کیا مرتبہ ہے؟

اس سلسله ميں چند باتيں قابل توجہ ہيں:

ا۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں مومنین سے کامیابی کا وعدہ کرنے کے بعد مومنین کے صفات بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک صفت ایفائے عہد بھی ہے جیسا کہار شاد ہے: ﴿ وَ الَّذِینَ هُمْ رَاعُونَ ﴾ ''مومنین وہ لوگ ہیں جوامانتوں اور اپنے عہد و پیان کو پور ا

حواره فلا إذعال والأمل السفولاجد أع ويد

(۱) نج البلاغة عهد نامه ما لك اشتر

بَعُدَ الْقُدُ رَةِ عَلَيْهَاوَيَنْتَهِزُ فُرُصَتَهَامَنُ لاجَرِيْحَةَ لَهُ فِي الدِّيْنِ"

''وفاسچائی ہے میرے نزدیک اس نے زیادہ اطمینان بخش کوئی سپرنہیں ہے جے خداکی طرف کاعلم ہے وہ بھی مکرنہیں کرتا ہم اس زمانے میں زندگی بسر کررہے ہیں جہاں اکثر لوگ حیلہ گری اور دھوکا دھڑی کو چالا کی سجھتے ہیں اور نادان حضرات ایسے لوگوں کو چالاک اور چارہ گر سجھتے ہیں انہیں کیا ہوگیا ہے؟ خداانہیں نابود کرے (البتہ) جو چالاک اور سجھدار لوگ ہیں وہ حیلہ گری اور چارہ گری \* بھی جانے ہیں لیکن امرو نہیں اس سے روکتی ہے اس کے وہ اسے ترک کردیتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایسا کر شاہے تھے لیکن جنہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ایسا کر ڈالتے ہیں'(ا)

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت علی البنائے کے اس خطبہ میں وفائے عہدکو سے اور اور کی کے متر ادف قر اردیا ہے اور کر وحیلہ کی ضد فرمایا ہے اور لوگوں کو عہد شکنی کو چالا کی سجھنے ہے منع فرمایا ہے اور اس کو ایک براعمل بتایا ہے کہ ایسے کام بے دین اور کمزور ایمان والے ہی انجام دیتے ہیں البذاعہد شکنی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے جقیقت میں مومن عہد شکنی کرنے کے بعد کسی قتم کاعقلی باشری عذر نہیں پیش کرسکتا اس لئے پنج براسلام ملٹی ایک ہے مشرکین کی طرف سے تمام مشکلات برداشت برداشت کرنے کے باوجود اپنے عہدو پیان پر باقی رہتے تھے گریہ کہ اللہ کے صریح تھم کے ذریعہ اس عہدو بیان کو بلو کو کردیا جائے جیسے:

﴿ بَرِ اثَةً مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدُ تُمْ مِنَ المُشُرِ كِينَ ﴾ "مسلمانو! جن مشركين عن المُشُرِ كِينَ ﴾ "مسلمانو! جن مشركين عن عهدويمان كيا تعالى الله عنه الله

یہاں جناب اساعیل علی جس نمایاں صفت کا تذکرہ عہدہ نبوت ورسالت سے پہلے کیا گیا ہے وہ وعدہ و فائی ہے۔

امام رضاً المنظان نے اپنے والدگرامی سے پیغمبراکرم طلق کی آئی کا بدواقعہ قتل کیا ہے: 'ایک روز
ایک شخص نے پیغمبراسلام طلق کی آئی سے ایک مقام پر ملنے کا وعدہ کیا کہ آپ اس مقام پر مجھ سے ملیس
شدیددھوپ کاموقع تھا اصحاب نے عرض کی بہتر ہے کہ آپ سایہ میں آشریف لے چلیں آئخضرت طلق کی آئی آئی مقام پر ملنے کا وعدہ کیا ہے اگر وہ نہ آئے تو میراحشر ونشرای جگہ پر
موگا۔'' (یعنی آخر عمر تک اس جگہ کھڑار ہوں گا)

س۔امام صادق علیته نے وفائے عہد کومومنین کے حقوق میں سے قرار دیا ہے آپ کے ارشاد کے مطابق وفائے عہد در حقیقت مومن کاحق ادا کرنا ہے جووہ ایک دوسر سے پررکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

"الْمُوْمِنُ أَخُو المُوْمِنِ عَينُهُ وَ دَلِيلُهُ لا يَخُونُهُ وَ لا يَظُلِمُهُ وَ لا يَغُشُهُ وَ لا يَعِدُهُ عِدَةً فَيْخُلِفُهُ" "مومن مومن كا بهائى ہاوروہ اس كى آئى اور راہنماكى مانند ہمومن اپنے بھائى كے ساتھ خيانت نہيں كرتا ہے اس پرظلم نہيں كرتا اور نہ اسے دھوكا ديتا ہے اور اگر كوئى عہد و پيان كرتا ہے تواسے تو ڑتانہيں ہے۔"(1)

٣- حفرت على الله المستان المن الموقاء توام الصّدق و الماعكم بحنَّة اوفى مِنْهُ والاَعْدَم بَعَدَ الله المَعْد والمَعْد والمُعْد والمُعْد

<sup>(</sup>١) بحار الانوارج ٢٥،٥٥ مديث٢١

<sup>(</sup>٢) سورة توبدآيت

<sup>(</sup>١) بحار الانوارج ٢٨، باب٢١، حديث ٧

فَيُخُلِفُ اللهَ بَدَءً وَلِمَ قُتِهِ تَعَرَّضَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الِمَ تَقُولُونَ اللهِ مَوْلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امام علیته کے اس فرمان اورعہد شکنی کے سخت عواقب کے پیش نظر انسان کو صرف اس صورت میں کسی سے عہد و پیان کرنا چاہئے کہ جب وہ اسے وفا کرنے کی قوت و طاقت رکھتا ہو. حضرت علی علیته فرماتے ہیں:

"لاتَعِدُ بَمَاتَعُجِزُعَنِ الْوَفَاءِ" "جس چيز كوتم وفانهيں كرسكة اس كے سلسله ميں كى سے وعدہ نہ كرؤ نيز آپ فرماتے ہيں: "لاتَعِدَنَّ عِدَةً لا تَقِقُ مِنْ نَفْسِكَ بِانْجَازِهَا" جس چيز كے سلسله ميں تمهيں اپنے اوپر اطمينان نه ہوكہ اسے انجام دے سكو گے يانهيں تواس كا وعدہ نه كرو ـ "(۲)

المانيان فالوطون عادة المراجع المراجع

このからくないののからしていませれるのでは

جوعہد و پیان کیا تھاوہ ختم ہو گیا البتہ اس میں وہ مشرکین شامل نہ تھے جنہوں نے عہد تکنی نہیں کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔

۵۔ایک طرف جہال خداوند عالم ، پیغمبراسلام طرفی آیکہ اورائمہ معصومین بیات نے وفائے عہد کو بیحد اہمیت دی ہے اور اسے دین کے اہم ارکان میں شار کیا ہے اور پیان شکنی کے سلسلہ میں تنبیہ کی گئی ہے اور اس سے مونین کوختی سے منع کیا ہے وہیں پیغمبراسلام طرفی آیکہ نے ایک حدیث میں ''عہدشکن'' کومنافقین کی علامتوں میں سے شار کیا ہے۔

"آیهٔ السُمنَافِقِ شَلاتُ إِذَاحَدَّتَ کَذِبَ وَإِذَاوَعَدَ اَخَلَفَ وَإِذَا أَنْتُهِنَ الْمَانَةُ مِنَ الْمُسَافِقِ ثَلاثُ إِذَاحَدَّتُ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخَلَفَ وَإِذَا أَنْتُهِنَ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللل

حضرت على عليه جناب ما لك اشتر عفر مات بين: "إيّساك آن تَعِدَهُمْ فَسُتُبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلُفِكَ ... وَالْخُلُفُ يُوجِبُ الْمَقُتَ عِنْدَاللهِ وَالنَّاسِ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ وَالنَّاسِ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ وَالنَّاسِ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ وَالنَّاسِ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ :

"خبرداراییانه کرنا که لوگول سے وعدہ کرواوراسے پورانه کرو.اس لئے که عهد شکنی خداوند عالم کے خضب اور مونین کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے. خداوند عالم فرما تا ہے:اللہ کے نزدیک میہ سخت ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہوجس پڑمل نہیں کرتے۔"(۲)

ことはりとなりではCarry For Alabert And To

الم جعفرصادق الله المام جعفرصادق الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ المُحلَفَ

<sup>(</sup>۱) اصول کافی ج ۲ بس ۲۲ س، مدیث ا

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ٢٠، ب٥٥٨

<sup>(</sup>۱) بحارالانوارج۲۲، باب۲۰۱، حدیث۲

<sup>(</sup>٢) بحار الانوارج ٢٥،٥٥ ص ٩٦، حديث ٢١

## الاعد الوال سبق الاستخداد المساهد المساهد المدالية المدا

### علم وبردباري (۱)

انسان کوساجی زندگی میں ہرروزاپنے جیسے نہ معلوم کتنے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور
ان سے روابط اور تعلقات رکھنا ہوتے ہیں برایک کا اپنامخصوص انداز ہوتا ہے ملنے کا طور طریقہ،
سلیقہ، رفتار وگفتار، غور وفکر کرنے کا انداز اور عادتیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں جمکن ہے
اسکی کچھ عادتیں دوسر بے لوگوں کو پہند نہ ہوں اور اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو، انسانی
عادات واطوار میں بے شار بری عادتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں اب ہمیں بیدو کھنا ہے کہ
الی بداخلا قیوں کے مقابل ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

ایک راستہ تو ہے ہے کہ جن لوگوں کا اخلاق وکر دارا چھانہیں ہے ان سے رابطہ منقطع کر لیا جائے اور صرف انہیں لوگوں سے روابط رکھے جائیں جن کا اخلاق ہر کی ظ سے بہتر ہے تاکہ انسان چین وسکون سے زندگی بسر کر سکے لیکن میطریقہ عملاً ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسے افراد کا تلاش کرنا ناممکن ہے بنیا دی طور پرلوگوں کے آداب و عادات اور اخلا قیات مختلف ہوتے ہی جیں اور یہ اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے ۔ ای لئے شاذ و نا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ دولوگوں کا نظریہ یا اخلاق ہر کی ایسا ہوتا ہے کہ دولوگوں کا نظریہ یا اخلاق ہر کی اظ سے ایک جیسا ہواور وہ ایک دوسرے کو تلاش بھی کرلیں ۔ اس کے علاوہ انسان کی ساجی ضروریات صرف چندا فراد کے ساتھ روابط سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دوسروں سے رابطہ منقطع کرلیں اور ان سے کوئی مطلب نہ رکھیں تو دوسرے بھی ہم سے روابط نہ رکھیں لبندا پیطریقہ بالکل ناممکن اور غیر عملی ہے ۔

#### خلاصه:

عہدو پیان کاوفا کرنا بھی اہم اخلاقی اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم نے اچھے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایفائے عہد کو ان کی خصوصیات میں ذکر کیا ہے۔

ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جوعہد و پیان دوسروں سے باندھے اس کا ضرور پابند رہے مقد مقابل جاہے مسلمان اورمومن ہو یامشرک وکا فر۔

#### سوالات:

(ا) والمالية المالية ا

ا۔ خداوندعالم نے قرآن مجید میں عہد شکنی کے سلسلہ میں کیا فرمایا ہے؟

۲ - حضرت علی علیت اس نے جناب مالک اشتر کو خطاب فرماتے ہوئے اپنے عہد نامہ میں وفائے عہد کے سلسلہ میں کیا فرمایا ہے؟

۳ - اسلام میں وفائے عہد کا کیا مرتبہ ہے؟

۸ - حضرت علی اللہ نے عہد و بیان کے لئے کس شرط کو ضرور کی بتایا ہے؟

راهل؟

ان حالات میں اسلام نے '' حلم و برد باری'' کے ذریعہ حل پیش کیا ہے اس نظریہ کی تشری کے کے کا تین کتوں کی وضاحت ضروری ہے:

ا۔اسلام کی نظر میں غصہ کی سیحے جگہ اور قو وُغصبیہ سے استفادہ کا طریقہ؟ ۲۔ مذہب اسلام میں حکم وبر دباری اور غصہ کو پی جانے کی اہمیت؟ ۳۔غصہ کو پی جانے سے متعلق بعض واقعات اور مثالیں۔ ا۔غیظ وغضب

متعدداسلامی روایات میں غصہ کو ہری صفت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے پر ہیز کی دعوت دی گئی ہے بعض روایات میں غصہ کوتمام برائیوں کی تنجی قرار دیا گیا ہے۔
امام صادق علیفتا فرماتے ہیں: "اَلْفَ صَسَبُ مِفْقَا حُ کُلٌ شَوِّ"" غَصِمْ تَمَام برائیوں کی تنجی ہے۔ 'آل)

اس سلسلے میں حضرت علی علیته کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں: ﷺ"اَلْهُ غَصَبُ شَسِرٌ إِنُ اطْلَقُتَهُ دَمَّرَ ""غصه ایک شرہے کہ اگراسے چھوڑ دیاجائے تو ویران کرڈالےگا۔"(۲)

الُغَضَبُ يُردِي صَاحِبَهُ وَ يُبُدِي مَعَايِبَهُ" عَصرصاحبِ عَصر وَلِاك كرديتا عَدراس كي عِدر وَالله عَلَى الم

(١) بحار الانوار: ج٣٤، بإب٣٢، حديث

(٢)متدرك: ج١١، باب٥، مديث ١٣٣٧

(٣)غرراكلم: ج٢،ص١٣

دوسرارات یہ ہے کہ ہم ہرقتم کی بداخلاقی کے مقابلہ میں جھر اکر بیٹھیں یعنی بداخلاقی کا جواب ضروردیں یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو مار پید بھی کرلیں تا کہ سامنے والا اپنی بداخلاقی پر پشیمان ہوجائے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرے ممکن ہے شروع میں بیطریقهٔ کار مناسب معلوم بوليكن بيطريقه صرف اس صورت مين يحيح اورفائده مند بوگاكه جب اسے صرف ايك مرتبداستعال کیا جائے اور پھراس کے بعد کوئی بداخلاقی کرنے کی ہمت نہ کرے یا بیا کہ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا رویداختیار کیا جائے وہ انقام کی فکرنہ کرتے بھی ایسا ہوسکتاہے کہ سب لوگ چین اورسکون کی زندگی گذار سیس کیکن بیات واضح ہے کہ ایسا ہونا غیرممکن ہے کیونکہ مختلف قو مول کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عوام میں غصر کی آ گ بھڑک جاتی ہے تو ارائی جھڑے کی نوبت اس صدتک پہونچ جاتی ہے کہ بار ہاکشت وخون کا بازارگرم ہوتا رہتا ہے بلکہ اگریہ جنگ کسی ایک کی شکست پرتمام ہوجائے اور کینہ وغضب کی آگ اس کی را کھ کے بنچے ڈن ہوجائے تب بھی جیسے ھی مناسب موقع ہاتھ آئے جنگ دوبارہ شعلہ در ہوسکتی ہے. حالانکہ ایسے لڑائی جھگروں کی بنیادعموماً بہت چھوٹی اور معمولی بات ہوتی ہے. اور دونوں فریقوں کی تندخوئی کی وجہ سے آ ہت آہتہاتے خطرناک حالات کی شکل اختیار کرلیتی ہیں جس کی وجہ سے باربار جنگ کی آگ بھڑ گئ かいいいきのんしといかんしまりましているかっとうしていい

دوسری قابل توجہ بات ہے کہ اگر میہ طے ہوجائے کہ دوسروں کی بداخلاقی کا جواب غصہ
اور تختی سے دینا ہے تا کہ پھروہ الی حرکت نہ کریں تو یہ بھی طے ہے کہ دوسر بے لوگ بھی ہمار بے ساتھ
ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور جب ان کی نظر میں ہمارار و بیغلط ہوگا تو وہ بھی ہمار بے ساتھ
لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں گے اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھرکوئی بھی کسی کے غصہ اور غضب
سے محفوظ نہیں رہے گا اور سماج میں ہمیشہ لڑائی جھگڑ اجاری رہے گا اور بیواضح ہے کہ ایسے حالات میں
زندگی گڑا رنا بہت سخت ہے لہذا میطر یقد کا ربھی مناسب نہیں ہے۔

الْعَضَبُ يُفُسِدُ الالبابَ وَ يُبْعِدُ عَنِ الصَّوَابِ"" غصر عقلول وخراب كرديتا ہاورراہ صواب سےدور کردیتا ہے۔"(۱)

اسى طرح امام صادق عليمًا فرمات بين: "مَنْ لَمُ يَمُلِكُ غَضَبَهُ لَمُ يَمُلِكُ عَقْلَهُ" "جس شخص کوا ہے غصہ پر قابونہیں ہےا ہے اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا ہے۔" (۲)

اب ہمیں بیمعلوم ہوگیا کہ اسلامی روایات میں غصہ کونالسندیدہ اور مذموم صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے جبکہ دوسری روایات میں غصہ پر قابو پانے اورضبط کوایک پسندیدہ اور اچھی صفت قرار دیا گیا ے چنانچ حضرت على عليظم فرماتے بين: "افضلُ المملكِ مِلْكُ الْعَضَبُ" بهترين سرماي عصم برقابو بِالبنابِ(٣) نيزآبٌ فرمات بين "أقْلَرُ النَّاسِ عَلَى الصَّوَابِ مَنْ لَمْ يَغُضِبُ" راهصواب برسب ےزیادہ قدرت اے حاصل ہے جوغصہ نہ کرتا ہو۔ (٣)

" ﴿ " ظَفَرَ بِالشَّيُطَانِ مَنُ غَلَبَ غَضَبَهُ ، ظَفَرَ الشَّيُطانُ بِمَنْ مَلَكَهُ غَضَبُهُ " "جو خف اپنے غصہ پر غالب آ جائے وہ شیطان پر غالب ہو گیا اور جس پر اسکا غصہ مسلط ہو گیا اس پر شيطان غالب ہوجا تا ہے۔'(۵)

الله عَدُوٌّ فَلا تُمَلُّكُهُ نَفْسَكَ ""غصتمهارادتمن إلهذااي نفس كواس

(۱) متدرك: ج١١، باب٥٠، روايت ١٣٣٤ . ١٣٣٤ . ١٣٣٤

(٢) بحارالانوار: ج٣٧، بإب١٣٢، مديث٣٣

(٣)غرراكلم: جهم، ٢٠٠٠

(١١)غرراكم:ص٢٣١

(۵)غررافكم:جم،ص٥١

"الْغَضَبُ يُشِيرُ كُو امِنَ الْحِقْدِ""غصه چهيهوت كينول كوابهارديا إ-"(١) دوسرى روايات ميں غصه كوجلادينے والى آگ كے شعلوں تي تعبير كيا گياہے بيغمبراكرم ملتي اللَّهِ فرمات بين "ألْغَضَبُ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَان ""غصه شيطان كي آ كاشعله ب-"(٢)

حضرت على على اللَّهُ أَفْرِها تِي بين: "اللَّغَضَبُ نَارٌ مُو قِدَةٌ مَنْ كَظَمَهُ اطْفَاهَاوَ مَنْ أَطُلَقَهُ كانَ أوَّلَ مُحْتَرِق بها"" غصرايك شعلدورآ ك بحص في اس كوضبط كرلياس في اس جهاديا اورجس نے اس کو یونمی چھوڑ دیا تو خودوی پہلا تخص ہوگا جواس آگ میں جلے گا۔"(س)

الْحَالَةِ الْعَضَبَ فَانَّهُ جُنُدٌ مِنْ جُنُودِ ابليسَ "" غصر ع بجوكة فصابليس ك لشكرول ميں سے ايك لشكر ہے۔" (م)

کچھروایات میں غصر کودیوانگی کا ایک حصہ بتایا گیاہے جبیلا کہ حضرت علی الله افراتے ہیں: ايناك و الغضب فأوَّلُه جُنُونٌ و آخِرَهُ نَدَمٌ" عصر يرييز كرواس لئ کہاس کی ابتدا دیوانگی اورانتہا پشیمانی ہےکہ'(۵)

الله عَضَبُ مِنَ الْجُنُونِ لِانَّ صَاحِبَه يَنْدِمُ قَانِ لَمْ يَنْدَمُ فَجُنُونُهُ مُسْتَحُكَمٌ "فصرایک قتم کا جنون ہاس کئے کہ غصر کرنے والا اپنے کام پر پشیمان ہوتا ہے اور اگر پشیمان نہ ہو تواس کامطلب یہ ہے کداس کی دیوائلی مسلم ہے۔"(٢)

<sup>(</sup>١)غرراككم:ص٥٥١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٢٧، باب١٣٢، حديث٥١

<sup>(</sup>٣) متدرك: ج١١، باب٥، عديث ١٣٣٧

<sup>(</sup>٤) بحار الانوار: ج٣٣، باب، ٢٩، حديث ٢٠٠

<sup>(</sup>۵)متدرك: ج١١، باب٥، روايت ٢٣٧٦

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٣٤، بإب٣٣ ، حديث٢٠

كوالي نذكرويناك (١) سيامة المالية المالية

اس كاغصداور جوت عالب آجائي اس كاشار جو پاييجانورون مين موتاب-"(٢)

بعض روایات میں غصہ پر غالب آ جانے والے شخص کوسب سے قوی انسان قرار دیا گیا ہے چنانچے پنجمبرا کرم ملتے ہیں فرماتے ہیں:

"لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرِعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْعَصَبِ"

"طاقت كامعيارزور آزما لَى نهي بلك طاقتوروه بجوغه كوقت البِيْفُس پرقابو پاك-"(س)

نيز آ خضرت طَيُّ اللَّهِ مِعْقُول ب: "اَلصَّرُعَةُ كُلُّ الصَّرُعَةِ، الصَّرِعَةُ كُلُّ الصَّرُعَةِ، الصَّرِعَةُ كُلُّ الصَّرُعَةِ، الصَّرُعَةِ، اللَّهُ فَ اللَّهِ عَنْفَ اللَّهِ عَنْفَ اللَّهِ عَنْفَ اللَّهِ عَنْفَ اللَّهُ وَ يَحْمَرُ وَجُهُهُ وَ الصَّرِعَةِ وَ الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرُعَةِ وَ يَحْمَرُ وَجُهُهُ وَ الصَّرِعَةِ وَ يَحْمَرُ وَجُهُهُ وَ الصَّرِعَةِ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْفَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَ يَحْمَرُ وَجُهُهُ وَ اللَّهِ عَنْفَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلِي اللَّهُ الْكُلُولُ الللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللِ

حضرت على عليلته فرمات بين: "أَقُوى النَّاسِ مَنُ قَوى عَلَىٰ غَضَبِهِ ""لوگول مين سب سے زیادہ قوی وہ ہے کہ جوا پے عصر پرقابو پالے ۔''

امام محمد باقر علیفلا فرماتے ہیں: "لاقُو اَق کَودَ الْغَضَبِ" عصر كوضبط كرنے سے بڑھ كر كوئى طاقت نہيں ہے۔ "(م)

(١) يهادال وار: جمعه بالمساعد يصمم

(つ)からいかいか(ア)

(6) (18, 378)

(4)からかい

(۱)متدرک: ج۱۱ ص۱۱

(٢)غررا كلم: ج٥،ص١٢٦

(٣) بحار الانوار: ج ٧٤، باب ٧، حديث ا

(٣) بحار الانوار: ج٨٥، باب٢٢، حديث ا

تاریخ میں رسول اکرم ملتے الیم کے دور کا ایک قصہ منقول ہے کہ: ایک دیہاتی عرب، مدینہ آیا اور پغیمر اسلام طرفی آیم سے وعظ ونصیحت کی درخواست کی آنخضرت نے اس سے فرمایا: "لا تَغُضَبُ" عصد نكرنا آب ع فريد كونهيل كها و وقض كهتا بيس في بعي اى يراكتفاكر لى بيد تخص جباین قبیله میں واپس پہونچا تواہے معلوم ہوا کہاس کے قبیلہ کے بعض افراد کی نادانی اور دوسر عقبیلہ کے اموال میں تصرف کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان ارائی ہوگئ ہے جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں. میخص اتنا سنتے ہی بے قابوہو گیا ،فوراً تلوار تھنچ کی اور جنگ پر آمادہ ہوگیالیکن اسی اثنامیں اسے رسول خداملی کی ایستان کی گفتیجت یاد آگئی که آپ نے فرمایا تھا''غصہ نہ کرنا'' اس لئے سوچنے لگا کہ پیغیظ وغضب، جنگ کی تیاری اور کشت وخون کس لئے ہے؟ بیسوچ کروہ مخالف قبیلہ کے سردار کے سامنے آیا اوراس سے کہا کہ تمہاراجو بھی نقصان ہواہے میں اپنے یاس سے اس کو پورا کردوں گااوراب مزیدخوزیزی کی ضرورت نہیں ہے جب مخالف قبیلہ والوں نے اس مخض کی بیہ بات سی تو ان کے غصہ کی آ گ بھی ٹھنڈی ہوگئی اور انہوں نے بھی کہا: ہم بھی شرافت ومر دانگی میں تم سے کم نہیں ہیں البذاہم ایے حق سے صرف نظر کرتے ہیں اس طرح پیغیراسلام ملتھ اللہ کے ایک چھوٹے سے حکیمانہ جملہ کے ذریعہ تباہ کن جنگ کی آگ خاموش ہوگئی جوعنقریب دوقبیلوں

لہذا غصہ کے متعلق ان روایات سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں: اے غصہ کی مذمت اور برائی ۲ فصہ پر کنٹرول کرنے کی ستائش لیکن کچھر روایات میں غصہ کا ایک اور پہلوبھی ماتا ہے کہ ان روایات میں غصہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جواپنے غصہ کا اظہار کرتے ہیں لیکن جیسا کہ ان روایات میں آپ ملا حظہ کریں گے ، پیغصہ خاص مقصد کے تحت ہونا چاہئے یعنی خدا اور حق بات کے لئے ہو۔

حضرت على عليمنا خصوصاً ال يبلو كسلسله مين فرمات إن "مَنُ احَدٌ سِناَن الْعَضَبِ

(روز قیامت) کون فائدہ میں ہوگا اور کون حسد کی آگ میں جلے گا. جان لو کہ اگر زمین وآسان کے دروازے کئی بندے پر بند کردئے جائیں اور وہ متقی و پر ہیز گار ہوتو خداوند عالم اس کے لئے نجات کے رائے کھول دیتا ہے حق تم سے مانوس ہوگا اور باطل گریزال تو اگرتم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو وہ تہیں دوست رکھتے اورا گردنیا سے کچھ قرض مائکتے تو وہ تہیں ضرور عطا کردیتے۔"(1)

جناب موی "این ایک مناجات میں خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں: "مَسنُ أَهُدُكُ اللّهُ عَرُشِكَ يَوْمَ لاظِلَّ اللّهِ ظِلُكَ" خدا وندا تیرے وہ کون محبوب ہیں جن کو تو ہے اس روزعش کے سابی میں لے لے گاجس روز تیرے سابی کے علاوہ کوئی سابینہ ہوگا۔

خداوندعالم جواب دیتا ہے: "والگذین یَغُضُبُون لِمَحادِمِی اذا استُحِلّت مِثْلُ النَّمُوِ اذا جُوحِ" وه اوگ جوجب ویکھتے ہیں کدمیرے محرمات کوحلال کیا جارہا ہے تو زخی چیتے کی طرح عصہ سے بچرجاتے ہیں۔ "(۲)

ان روایات کے نتیجہ میں سلیم کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم نے انسان کی سرشت میں قوہ فضب اس کے قرار دی ہے ہے کہ اس کے ذریعہ دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے دین کی عظمت اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے البندااس قوت سے اس وقت ضرور استفادہ کرنا چاہئے کہ جب ہم یعد یکھیں کہ دشمنوں کی طرف سے ہمارے دین اور ناموں پر جملہ ہور ہا ہے اور چونکہ ایک مسلمان اپنے کو خدا وند عالم کی نعمتوں کا مرہون منت سمجھتا ہے اور دین خدا کے باعث اسے غیرت وعزت اور شرف کی دولت ملی ہے اس لئے حقیقت میں خدا کا دشمن اس کا دشمن ہے ، اور خدا کے دین پر جملہ کرنا ہے اس کے حقیقت میں خدا کا دشمن اس کا دشمن ہے ، اور خدا کے دین پر جملہ کرنا ہے اس کے حقیقت الہیم پر اللّکویا اس کی حیثیت اور شرافت پر جملہ کرتا ہے اس کے جب بھی دین خدا پر جملہ ہو یا شریعت الہیم پر والا گویا اس کی حیثیت اور شرافت پر جملہ کرتا ہے اس کے جب بھی دین خدا پر جملہ ہو یا شریعت الہیم پر

ِللْهِ قَوِى عَلَى قَتُلِ أَشِداءِ الْباطِلِ" بَرْجُوْض اللهِ غضب كَى تلوار كوخداك لئے تيز كرے وہ اہل باطل كے پہلوانوں كوتل كرنے ميں مزيد طاقتور ہوجاتا ہے۔"(1)

نیز آپ فرماتے ہیں: "مَنُ شَنِیءَ الْفاسِقِیْنَ وَ عِضَبِ لِلَهِ غَضِبَ اللهُ لَهُ وَ ارْضاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ" "جُوْضَ فاسقول سے خدا کے لئے وشمنی کرتا ہے اور خدا کے لئے غضبنا ک ہوتا ہے خدا بھی اس کے لئے غضبنا ک ہوتا ہے اور اسے قیامت کے دن خوشنود کرتا ہے۔ "(۲)

جناب الوذرُّ كوجب شهر بدركيا كيا اور حفرت على علاقا أنيس وداع كرنے گئو آپ نے فرمايا:

"يا أب اذرُ ، أنَّك غَضِبُت لِلهِ فَارُ جُ مَنْ غَضِبُت لَهُ. إِنَّ الْقَوْمَ خافُوك عَلى دُنياهُمُ وَ خِفْتَهُمْ عَلَىٰ دينِكَ فَاتُرُكُ فَى ايديهِمْ ما خافوك عَلَيْهِ وَ اهْرَبُ مِنْهُمُ بِما خِفْتَهُمْ عَلَىٰ دينِكَ فَاتُرُكُ فَى ايديهِمْ ما خافوك عَلَيْهِ وَ اهْرَبُ مِنْهُمُ بِما خِفْتَهُمْ عَلَىٰ دينِكَ فَاتُرُكُ فَى ايديهِمْ ما خافوك عَلَيْهِ وَ اهْرَبُ مِنْهُمُ بِما خِفْتَهُمْ عَلَىٰ دينِكَ فَاتُرُكُ فَى ايديهِمْ الما مَنْعُتَهُمْ وَ ما اغْناك عَمّا مَنعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ بِما خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَما أَحُوجَهُمُ الى ما مَنعُتَهُمْ وَ ما اغْناك عَمّا مَنعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرابِحُ غَداً وَ اكْثَرُ حُسَداً وَ لَوْ أَنّ السَّمواتِ وَ الْارْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبُدٍ رَ تُقا ثُمَّ اللهَ لَهُ مَنهُ مَا مَخْرَجاً، لا يونِسَنَّكَ الّا الْحَقُّ وَ يُوجِشَنَكَ الّا الْحَقُّ وَ يُوجِشَنَكَ الّا البَاطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْياهُمُ لاحَبُوكَ وَ لَوْ قَرَضُتَ مِنْها لَامْنوكَ"

الباطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْياهُمُ لاحَبُوكَ وَ لَوْ قَرَضُتَ مِنْها لَامْنوكَ"

"اے ابوذرائم نے خدا کے لئے غصہ کا اظہار کیا ہے تو جس کے لئے غصہ کیا ہے اس سے خوفز دہ امید وارر ہو بیلوگ اپنی دنیا کے سلسلہ میں تم سے ڈر گئے اور تم اپنے دین کے سلسلہ میں ان سے خوفز دہ ہوئے ۔ البندا بیہ جس کے لئے تم سے ڈرر ہے ہیں وہ ان پر چھوڑ دواور تم جس چیز سے ڈرر ہے ہوا سے اختیار کرلو بتم جس چیز سے انہیں منع کرر ہے ہووہ اس کے کتنے ضرورت مند ہیں اور تم کس قدر بے ناز ہواس چیز سے انہوں نے تمہیں روک رکھا ہے عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ کل کے دن نے ناز ہواس چیز سے جس سے انہوں نے تمہیں روک رکھا ہے عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ کل کے دن

25527 (1)

(1)から気にませ

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٢٢، باب١١، حديث ٣٠

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج١٣٠، بإب ١١، مديث٢٢

<sup>(</sup>۱) بحارالانوار: ج۱۷، مديث ۲

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٢، ٩٨ ٢٠٠٥ هديث ١٧

فلاصه:

اجتماعی زندگی میں دوسروں سے رابط ایک لازی چیز ہے انسانوں کے روابط اگر غصہ اور تندمزاجی کے ساتھ ہوں توسیحھ لینا چاہئے کہ اس کی وجہ کوئی معمولی مسئلہ ہے. مدّ مقابل اگر بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو دونوں طرف سے جنگ اور کشت وخون کی

نوبت آجائے گی۔ اسلام نے اسکامی طل پیش کیا ہے کہانسان ایسے حالات میں حلم اور بر دباری سے کام لے۔

عدا سوالات: الملك وملين والدة والمجاد المساعد

ارحلم اور بردباری کے کیامعنی ہیں؟

۲ - روایات میں خصہ کوایک ذلیل اور بہت صفت کیوں بتایا گیا ہے؟

۳ - حضرت علی علیته خصہ پر قابو پالینے کے سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟

۴ - حضرت علی علیته نے جناب ابوذر " کورخصت کرتے وقت خصہ کے سلسلہ میں کیا فرمایا تھا؟

出版的上京できたからは上山でもしてははいる

تجاوز ہوتو چونکہ خداوند عالم نے مسلمانوں پردین وشریعت کا دفاع واجب قرار دیا ہے اس لئے اپنے غضب کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اس لئے خداوند عالم اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ منافقین و کفار کے سلسلہ میں تختی سے کام لیں اوران کے ساتھ قہروغضب سے پیش آئیں۔ ﴿ یَا اَیّٰهَا النَّبِیُ جاهِدِ کے سلسلہ میں تختی سے کام لیں اوران کے ساتھ قہروغضب سے پیش آئیں۔ ﴿ یَا اَیّٰهَا النَّبِیُ جاهِدِ اللّٰکُ فَارَ وَ اللّٰمُ سَافِقِینَ وَ اعْلُظُ عَلَیهِم ﴾ " اے پینیم ر، کفارومنافقین سے جہاد کیجے اوران بریخی کے کے۔ "(۱)

ای طرح قرآن مجیدی مومنین کی ایک صفت ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ ﴾" کفار کے ساتھ" سخت رویدر کھنے والے" قرار دی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ہے:﴿مُدَحَدَّ سُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْکُفَّادِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمُ ﴾ "محد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں "وہ کفار کے لئے شخت ترین" اور آپس میں انتہائی رخم دل ہیں" (۲)

لیکن اپنے برادران ایمانی کے ساتھ غصہ سے پیش آنے کو مذموم قرار دیا گیا ہے جبیا کہ اس درس کے شروع میں پیش کردہ آیات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے مونین کوآپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتم کی دشمنی اور عداوت سے پر ہیز کی تاکید کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ توبد: آیت ۲۳ (۲) سورهٔ کخی: آیت ۲۹

﴿ وَ الْكَاظِمِيْنَ الغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ المُحُسِنِيْنَ ﴾ (1)

"اوروه لوگ جواپئے غصر کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدااحیان
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے''

دوسری آیت میں خداوند عالم تا کید کرر ہاہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہئے بلکہ اچھے طریقہ سے جواب دینا چاہئے جیسا کہ ارشاد ہے۔

﴿ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لا السَّيِّنَةُ، اِذُفَعُ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَ وَ مَایُلَقًا هَالِلاً دُوْحَظً عَظِیْمِ ﴿ ٢) وَ بَیْنَهُ عَدَاوَ وَ مَایُلَقًا هَالِلاً دُوْحَظً عَظِیْمِ ﴿ ٢) وَ بَیْنَهُ عَدَاوَ وَ مَایُلَقًا هَالِلاً دُوْحَظً عَظِیْمِ ﴿ ٢) وَ بَیْنَ اور برائی برابز بیس بوت البناتم برائی کا جواب اس بهترین طریقہ ہوتی ہے تمہاری دشمنی ہو وہ بھی الیا ہوجائے جیسے گہرادوست ہوتا ہے اور بیصلاحیت انہیں کونصیب ہوتی ہوتی ہو جو برکر نے والے ہوتے ہیں اور بیات انہیں کوحاصل ہوتی ہے جو برخی قسمت والے ہوتے ہیں۔ "جو مرکز نے والے ہوتے ہیں بدل لہذا خداوند عالم بیرچا ہتا ہے کہ صبر وقتل کے ساتھ الیا برتا و کیا جائے کہ دشمنی دوتی میں بدل جائے کیونکہ انتقام اپنے نفسانی ہیجان کی تسکین کے لئے ہوتا ہے دشمنی کوختم کرنے کے لئے نہیں۔ جائے کیونکہ انتقام اپنے نفسانی ہیجان کی تسکین کے لئے ہوتا ہے دشمنی کوختم کرنے کے لئے نہیں۔

روایت میں ہے کہ ایک روز کی شخص نے حضرت علی علیت کی موجود گی میں آپ کے غلام جناب قغیر کی تو بین کی ، جناب قغیر اس شخص کو خاموش کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھے اس وقت امام علیت نے فرمایا: قغیر " مھیرواس شخص کا جواب نہ دواس طرح خداتم سے راضی ہوگا اور شیطان ناراض اوراس طرح تم نے گویا اپنے دہمن کو مزادے دی ہے ۔اس خدا کی قتم کہ جس نے دانہ کوا گایا اور انسانوں کو خلق کیا کوئی بندہ اپنے خدا کو بردباری سے بڑھ کر کسی اور طرح راضی نہیں کر سکتا اور غصہ کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور طرح شیطان کو ناراض نہیں کیا جاسکتا اور نادان کو لا پر واہی کے ساتھ

(۱) سورهٔ آل عمران: آیت ۱۳۳

(٢) سورة فصلت: آيت ٣٥/٣٨

## دسوال سبق

## حلم وبرد باری (۲)

AND LEADING THERE OF BUT WARRY

حلم وبردباري

اب جب کہ جمیں بی معلوم ہوگیا کہ غصہ صرف دشمنان خدا کے مقابلہ میں جائز ہے اور مومنین کے مقابلہ میں اس کی اجازت نہیں ہے تو سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ برادران ایمانی اور دوستوں کی بداخلا قیوں کے سلسلہ میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟

جیسا کہ ہم نے گذشتہ سبق میں بیان کیا کہ اس سلسلہ میں اسلام حلم وہر دباری اور غصہ کو ضبط کرنے کی دعوت دیتا ہے اسلام کی روسے بہت سارے اختلافات، جھڑے اور آپسی بدگمانیاں حلم و بر دباری کے ذریعہ کی لڑائی جھڑے، انتقام یا عدالت میں جائے بغیرختم ہو جاتے ہیں۔

اسلام میں جہاں حلم و بر دباری کومونین کی ایک اعلیٰ صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے و ہیں حلم، بر دباری اورغصہ کوضبط کرنے نتائج وفوائد پر خاص توجہ دی گئی ہے۔

خداوند عالم نے قرآن مجید میں غصہ کو ضبط کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے اور ان سے درگذر کردیئے کومتعین کی صفت قرار دیا ہے جبیبا کہ ارشاد ہوتا ہے:

المعدود المالية المالية (١)

السِّلُمُ ثَمَرَةُ الْحِلْمِ" (وصلح وآشتى بردبارى كانتيجه، "(٢) الله الله الله عَلَى الدَّ الله عَلَيْمِ مِن خَصْلَتِهِ أَنَّ النَّاسِ أَعُو اللَّهُ عَلَى الْجَاهِلِ" "برد بار محض کی برد باری کا پہلا بدلہ یہ ہے کہ جاہل کے مقابلہ میں لوگ اس کی جمایت کرتے says wheel I go I wanted by Dellie (m)"-ut

ه استعان بِالْحِلْمِ عَلَيْكَ غَلَبْكَ وَ تَفَضَّلَ عَلَيْكَ "جس فتهارب مقابلہ میں صلم و برد باری سے مدد حاصل کی وہتم پر غالب ہوگیا۔ اور تم پر برتری بھی رکھتا ہے۔ "(م) امام محرتقی علیفل اس سلسله میں فرماتے ہیں:

الْحِلْمُ لِبَاسُ الْعَالِمِ فَلا تَعُورَينَ مِنْهُ" "بردبارى عالم كالباس إلبذاا الااتار

غصه كوضبط كرنے كے سلسله ميں روايات يغيبراكرم التياييل فرماتين:

"مَنُ كَظِمَ غَيْظاً مَلَاللهُ جَوُفَهُ إِيْمَاناً" جوفصه كوضبط كرليتا بالله الله المان ب مالامال كرويتا ہے۔"(٢)

(١) بحار الانوار: ج ٢٤، باب٨، حديث ا

(٢)غررالكم: جام ٢٢٧

(۵) بحار الانوار: ج۸۷، باب۳، حدیث

(٢) بحارالانوار: ج٩٩، باب، ٢٨، حديث

پیش آنے سے بڑھ کرکوئی سز انہیں دی جاسکتی

اب ہم دیکھیں گے کہ برد باری اور غصہ کوضبط کرنامعصومین علیما گاکنظر میں کیسا ہے؟ اس سلم میں جو روایتی ہم پیش کر رہے ہیں ان میں سے ہر روایت ایک خاص زاویہ سے ان دونوں خصوصیتوں کو بیان کرتی ہے الہذاروایت کے معنی و مفہوم میں غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے۔

علم وبردباری کے سلسلہ میں روایات: استان کے سلسلہ میں روایات:

حضرت على المثلاث مندرجه ذيل ارشادات ملاحظه فرمائين:

را) "الْحِلْمُ حِجَابٌ مِنَ الآفَاتِ" علم آفات كے لئے آيك برده بے ـ"(١) الْحِلْمُ نُورٌ جَوُهَ رُهُ الْعَقُلُ""بردبارى ايك نور ع كرجس كى حقيقت عقل ""بردبارى ايك نور ع كرجس كي حقيقت عقل からいのでいるかは不られるができるというないという。

رسان عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ" بردبارى عبرى كونى عرضيس ب-" (m) " تَعَلَّمُ وُا الْحِلْمَ فَإِنَّ الْحِلْمَ خَلِيْلُ الْمُؤْمِنِ وَ وَزِيْرُهُ" بردباری سیکھواس کئے کہ برد باری مومن کادوست اوراس کاوزیر ہے۔"(٣)

رَّا عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ" "تمهين طم كل سفارش كرتا مول ال لَحْ كم

からいってんりましまうからいよう

してしていないないようにも といいろはの

وه علم کاثمره ب- "(۵)

(۱) نورالحقيقه :ص۲۱۳

(٢)غررافكم: ج٥،٩٥٢ ٢٨١

かりですっているのからないからいいからいから (٣) بحار الأنوار: ١٤٠٤ إب٩٣ م

(٣) بحار الانوار: ١٨٥، باب١١، حديث ١٨٠٠

(۵) بحارالانوار: ج اك، باب ۹۳، صديث ۲۵

(٣) بحارالانوار: ج١٧، باب٩٣، حديث ١٨

(٣)غرراكلم: ج٥،ص١٥٣

(٢) عادالة المنظمة المنظمة (٢)

(7)からいらいころしているこのの

امام صن مجتبى عليته سے كى نے سوال كيا كهم كيا ہے؟ تو آپ نے فر مايا:

هيد "كَظُمُ الْغَيْظِ وَ مِلْكُ النَّفُسِ" خصر كو ضبط كرلينا اور نفس پراختيار ركھنا۔"(۱)

امام زين العابدين العابدين فر ماتے ہيں:

روایات میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ کیا دوسروں کی بداخلاقی کے مقابلہ میں عصہ کوضبط کرنا اور حلم و بردباری سے کام لینا ذات نہیں ہے؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیفلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے اور ایک گروہ کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف ہوگیا ہو میں چاہتا ہوں کہ لڑائی نہ ہولیکن لوگ جھ سے کہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو گے تو ذلیل وخوار ہوجاؤگے ہے میں جاہتا ہوں کہ لڑائی نہ ہولیکن لوگ جھ سے کہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو گے تو ذلیل وخوار ہوجاؤگے آپ اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا:

ور "الله الدَّلِيلُ الطَّالِمُ" وليل وخواروه م جوظالم مو " (س)

ان تمام روایات سے بینتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین نے مونیین کے درمیان انس و محت پیدا کرنے اوراڑ ائی جھگڑ اختم کرنے کے لئے انہیں دوسروں کی بداخلاقی کے مقابلہ میں غصہ کو صبط کرنے اوراڑ ائی جھگڑ اختم کرنے کے لئے انہیں دوسروں کی بداخلاقی کے مقابلہ میں خصہ کو صبط کرنے اور علم و برد باری سے کام لینے کی تاکید کی ہے اور اس کے دنیوی اور اخروی آثار و نتائج کو مجھی بیان کیا ہے۔ بیر بات طے ہے کہ دوسروں کی بداخلاقی کے مقابلہ میں حلم و برد باری اسی حد تک

حضرت على عليظه فرمات بين "مَنُ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوُرَتَهُ" جواتِ عُصهُ و روكتا ہے خدااس كے عيوب كوچھپاتا ہے ـ'(1)

امام محمد با قرطیطه اس سلسله میں بیفرماتے ہیں: ''مَنُ تَحْظِمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقُدِرُ عَلَی اِمْ طَالِهِ عَلَی اسلسله میں بیفرماتے ہیں: ''مَنُ تَحْظِمَ غَیْظاً وَ هُو یَقُدِرت وطاقت کے اوجودا پنے عصر کو ضبط کرلے قیامت کے دن خداوند عالم اس کے دل کوسکون وایمان سے مجردے گا۔''(۲)

امام جعفر صادق عليظا ، يغم براسلام طلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الْكُظُمُ ثَمَوةُ الْحِلْمِ" فصكوضبط كرلينا بردبارى كانتجب -"

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٨٥، باب١٩، حديث

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ١٤٤٠ باب٩٣ ، مديث١٦

<sup>(</sup>٣)محجة البيضاء: ٥٥،٩ ١٣٣

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج٢٠، بإب١٣٢، حديث ١١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٤، باب٥١، مديث٢٢

<sup>(</sup>m) بحار الانوار: ج20، باب ٢٦، مديث ١٠

<sup>(</sup>٩) بحارالانوار: ج١٤، باب٩٣، مديث٥٥

سنجالنے کی تیاری ہونے لگی پی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور آ ہتہ آ ہستہ بقیدلوگ بھی اپنے اپنے قبیلے سے جاملے جب پیخبرا کرم ملٹ ایکٹی تک پہونچی تو آپ فوراً وہاں پہو نچے اور بآ واز بلند خطاب کر کے فرمایا:

"يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِيُنَ االلهَ اللهَ أَبِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَنَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ بَعُدَ أَنُ هَدَاكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى الْإِسُلامِ وَ أَكُرِمَكُمْ بِهِ وَ قَطَعَ عَنُكُمُ أَمُرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفُرِ وَ أَلَّفَ بَيُنَكُمْ تَرُجِعُونَ اللَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ كُفَّاراً"

''اے مسلمانو! خدارا! خدارا! کیا تم جاہلیت کی طرف بلیٹ گئے ہوحالانکہ میں ابھی تہارے درمیان موجود ہوں اور اس کے باوجود کہ خداوند عالم نے تہہیں اسلام کی ہدایت کی اور تہہیں اسلام کی بدولت بزرگی عطاکی اور تم سے جاہلیت کو دور کیا اور تم کواس سے نجات دی اور تمہارے درمیان الفت و محبت قائم کردی کیا تم پھر دوبارہ اس کفر کی طرف بلیٹ جاؤگے؟''

پنجیبراسلام ملی آیتی کی تقریر سنتے ہی دونوں طرف کے افراد ہوش میں آگئے اوران کا غصہ مختذا ہو گیا انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دیں اور پنجیبراسلام ملی آیتی کے حضور ندامت کا اظہار کیا اور آپ کی پیروی کا علان کیا اس طرح اس یہودی کے ہر پاکردہ فتنہ کی آگ خاموش ہوگئ۔

رسول اسلام ملتی آیتی کے نمانہ کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دین ایک دیہاتی عرب مدینہ آیا اور رسول خدا ملتی آیتی ہے کچھ بینے لینے کے لئے مجد میں پہونچا جس وقت وہ مبحد میں پہونچا رسول اسلام ملتی آیتی اسحاب کے درمیان تشریف فرما تصاس عرب نے اپنی حاجت بیان کی اور رسول اسلام ملتی آیتی نے اسے بچھ بینے دیے لیکن وہ دیہاتی قانع نہیں ہوا اور اس نے آپ کی شان رسول اسلام ملتی آیتی نے اسے بچھ بینے دیے لیکن وہ دیہاتی قانع نہیں ہوا اور اس نے آپ کی شان میں جسارت کی اور برا بھلا کہنے لگا اصحاب پینمبر ملتی آیتی کو غصر آ گیا اور انھوں نے اسے روکنا چاہا تو پینمبر اسلام ملتی آیتی اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کی بچھاور مدد پینمبر اسلام ملتی آیتی اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کی بچھاور مدد کی اعرابی تو یہ جھتا تھا کہ پینمبر ملتی آیتی ہا ورانی کی طرح رہتے ہوں گے گر جب اس نے قریب کی اعرابی تو یہ جھتا تھا کہ پینمبر ملتی آیتی ہا ورانی کی طرح رہتے ہوں گے گر جب اس نے قریب

بہتر ہے کہ جب تک ہمارے حقوق کی پامالی نہ ہواور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے اگر چہاس صورت میں بھی توجہ رکھنی چاہئے کہ دوسروں کے حقوق پامال کرنے والے کواس کام سے رو کئے کے لئے سیح راستہ لڑائی جھگڑ انہیں ہے بلکہ وہ طریقے استعمال کرنا چاہئیں جوشریعت نے ایسے لوگوں کے لئے بیان کئے ہیں۔

### اخلاق حليمانه المستحدد المستحد

اس بحث میں ہم دوسروں کی بداخلاقیوں اور بے ادبیوں کے مقابلہ میں ہزرگان دین کے بچھاخلاقی نمونے پیش کریں گے تاکہ بیہ معلوم ہوسکے کہ بردباری کے ذریعہ حسن سلوک میں تبدیل ہونے والی بداخلاقی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم حضور سرور کا نئات مشرقی آہا کی سیرت سے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ امت کے درمیان اختلاف کی صورت میں آپ کا کردار کیا تھا؟ اوس وخزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے جوزمانہ کیا ہلیت میں مسلسل ایک دوسرے سے اوس وخزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے جوزمانہ کیا ہلیت میں مسلسل ایک دوسرے سے

برسر پیکارر ہے تھے انہوں نے بار ہادوسرے قبیلہ کے افراد کوتل کیا تھا۔ کین جب پینیسراسلام طفی الیہ ہے افراد کوتل کیا تھا۔ کین جب پینیسراسلام طفی الیہ ہے ہوگئ اور بید ونوں ہیں صلح ہوگئ اور بید ونوں قبیلے آپس میں ایک دوسر ہے کے ساتھ سکون سے رہنے گئے۔ ایک دن مدینہ کے شاس بن قبیس نا می ایک بوڑھے یہودی نے ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اسے ان کا اتحاد دیکھ کرجان ہونے گئی البذا اس نے انہیں لڑانے کے لئے ایک جیال چلی اس لئے اس نے ایک یہودی جوان سے کہا جاؤ اور ان کی مجلس میں شریک ہوجا واور انہیں' روز بعاث' کی یاد دلا دو کہ جس دن ان دونوں قبیلوں نے آپس میں شخت جنگ کی تھی اور ان کے بہت سے لوگ قبل ہوگئے تھے اس یہودی نوجوان نے ایسا ہی کیا آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ دونوں طرف اس قدر جوش بڑھ گیا کہ ان پرغیظ وغضب طاری ہوگیا وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوگئے چنانچے دونوں طرف اسلامی جوش بڑھ گیا کہ ان پرغیظ وغضب طاری ہوگیا وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوگئے چنانچے دونوں طرف اسلام

ے آپ کی زندگی کود یکھا تو سمجھ گیا کہ وہ غلط سوچنا تھا۔ اس لئے کہ آپ کی زندگی بہت سادہ اور معمولی تھی بیدد کیھ کروہ نادم ہوااس نے پیغیبر اسلام ملٹھ اُلیٹی کاشکر بیادا کیا پیغیبر اسلام ملٹھ اُلیٹی کاشکر بیادا کیا پیغیبر اسلام ملٹھ اُلیٹی نے اس سے فرمایا:

﴿ اَخُشَىٰ عَلَيُكَ الْآذَىٰ مِمَّنُ سَمِعَ مَقَالَتَكَ لِي فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ اَظُهَرَتُ رَضَاكَ ﴾ والمُسْجِدِ فَلَوْ اَظُهَرَتُ رَضَاكَ ﴾ والمُسْجِدِ فَلَوْ اَظُهرَتُ رَضَاكَ ﴾ والمُسْجِدِ فَلَوْ اَظُهرَتُ اللهُ الل

تم نے کل میرے اصحاب کے درمیان مجھے برا بھلا کہا تھالیکن آج تنہائی میں میراشکرید ادا کررہے ہو مجھے ڈرے کہیں وہمہیں پریشان نہ کریں پیشکران کے سامنے ہوتا تو مناسب تھا۔اس اعرابی نے حضرت کی بات کو قبول کیا الگے دن آنخضرت طبی آلیم اس اعرابی کوساتھ لے کرمسجد میں تشریف لائے اور اصحاب کے در میان فرمایا: یخف ہم سے راضی ہوگیا ہے . کیا ایسانہیں ہے؟ اعرابی نے آپ کی تقدیق کی اور پھراس مجمع کے سامنے آپ کاشکریدادا کیا ، پھر پینمبراسلام ملتی ایکی ا نے اصحاب کو خطاب کر کے فر مایا: میری اوراس شخص کی مثال اس آ دی جیسی ہے کہ جس کا اونٹ بھڑک کر بھاگ رہاتھا اورلوگ اونٹ والے کی مدد کے لئے اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے کیکن اس شور وغل سے وہ اور زیادہ بھا گنا تھا اس لئے اونٹ والے نے لوگوں سے کہا آپ میری مددنہ کریں اسے پکڑنے کے لئے میں خود کوئی تدبیر کراوں گا. پھراس نے تھوڑی سی گھاس اٹھائی اور بغیر کی شور وغل کے وہ گھاس اس اونٹ کے سامنے رکھ دی جب اونٹ گھاس کھانے میں مشغول ہواتو بری آسانی سے اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ اگر میں نے تم کوکل منع نہ کیا ہوتا تو مخص تہارے ہاتھوں بوی بری طرح مار کھا تالیکن میں نے نری سے اسے رام کرلیا۔

تیرانموندامام حسن مجتبی الطفاکی حیات طیبہ سے متعلق ہے ایک روز ایک شامی نے آپ کوسواری پر دیکھا۔ دیکھتے ہی آپ پرلعن طعن کرنے لگا، آپ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا جب وہ خاموش ہوگیا تو حضرت اس کے پاس گئے اسے سلام کیا مسکرائے اور فرمایا:

﴿ اَيُّهَا الشَّيْخُ اَظُنُّکَ غَرِيُباً لَوُ سَئَلَتَنَا اَعُطَيْنَاکَ وَلَوُ اِسْتَرُ شَدُ تَنَا اَرُشَدُنَاکَ وَ اِنُ كُنُتَ مُحْتَاجاً اَغُنَيْنَاکَ وَ اِنُ كُنُتَ مُحْتَاجاً اَغُنَيْنَاکَ وَ اِنُ كُنُتَ مُحْتَاجاً اَغُنَيْنَاکَ وَ اِنْ كُنُتَ مُحْتَاجاً اَغُنَيْنَاکَ وَ اِنْ كُنُتَ طَرِيُداً آوَيُنَاکَ ﴾ كُنُتَ طَرِيُداً آوَيُنَاکَ ﴾

''اے شخ میر نے خیال ہے تم مسافر ہو (اور تہہیں کچھ غلط فہی ہوگئ ہے) اگر تہہیں کوئی موال ہوتو بتاؤتا کہ بیں پورا کردوں اگر تہہیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو تہہاری رہنمائی کروں، مدد کی ضرورت ہے تو تہہاری مدد کروں، بھو کے ہوتو تہہیں سیر کروں اگر لباس کی ضرورت ہوتو لباس دوں گا، آوارہ وطن ہوتو تہہیں پناہ دوں گایا کوئی اور حاجت ہوتو پوری کروں گا، جب اس شخص نے آپ کے زم کلام اور بردبارانہ اخلاق کو دیکھا تو شرمندہ ہوا اور رونے لگا۔ اور بولا کہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خلیفہ الہی ہیں فدا جاتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ قر اردے آپ اور آپ کے والد اب تک میری نظر بیس سب سے بر نے انسان تھے لیکن اب میر نے زد کے مجوب ترین خلق خدا آپ لوگ ہیں۔ اس طرح امام حسن سی بلاغ ایے زم روبیہ اور صلیما نہ اخلاق کے ذریعہ اپنے ایک خدا آپ لوگ ہیں۔ اس طرح امام حسن سی بلاغ کی وجہ سے آپ سے کینے ورشنی رکھتا تھا اپنا دوست اور مجوب بنالہا۔

でいているとからいいとうないとうからからいいろうと

12 はなるというないはいはいはいないはいますっていることできること

からいいかれる大きないないというかはれるとうできると

### گیار ہواں سبق

## عفوا ورچشم پوشی

گذشته دروس ہے ہمیں یہ بخو بی معلوم ہوگیا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ براسلوک کرے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا بہترین علاج حلم و بر دباری اور ضبط وخل ہے .اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بر دباری اور زم دلی کالاز مدیہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان معافی تلافی سے کام لے اور مقابل کی غلطی کومعاف کر دے لہذا اس سبق میں ہم عفوو در گذشت کی وضاحت کریں گے۔

عنواور بخشش کواسلامی اخلاقیات اور ساجیات میں اہم رکن قرار دیا گیا ہے جسیا کہ ہم نے نویس بق میں بیان کیا ہے کہ ہر معاشرہ میں عمو ما مختلف اسباب کی بنا پر بعض لوگوں کے حقوق پا مال ہو جاتے ہیں جیسے کسی کا فداق اڑا نا، کسی کی تو ہین کرنا وغیرہ اور بیہ بھی بالکل صاف بات ہے کہ اس طرح کے اکثر حقوق بہت معمولی اور عام ہوتے ہیں جیسے کسی کے آرام میں خلل ڈالنا، دوسرے کے نمبر پر آگے بڑھ کرخود کوئی چیز لے لینا وغیرہ اور بیہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ایسے حالات میں کوئی شخص سوفیصد اپنے تمام حقوق حاصل کرنا چاہے اور ذرہ برابر چشم پوشی اور خندہ بیشانی سے کام نہ لے تو ساج کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سے تی اور ہمیں ہر روز نئے نئے جھڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر سب کی زندگی تائج ہوکررہ جائے گی اس لئے اسلام میں اس بات کی تا کیدگی گئی ہے کہ ایسے حالات میں صبر وقتل سے کام لیکر دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں اور حتی الامکان ان کو ایسے حالات میں صبر وقتل سے کام لیکر دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں اور حتی الامکان ان کو معاف بھی کردیں۔

قرآن مجید میں رب کریم نے متعدد آیات میں مومنین کرام کوایک دوسے کی خطاؤں

#### خلاصه:

ساجی اور آپسی روابط اور تعلقات کے سلسلہ میں اولیاء اللی نے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے پیش کئے ہیں۔

والشنبا ساناك ورد كك مينافساك ورد كك لعدما فياك ورو :

کے ہیں۔ خاص طور سے حکم و بر دباری ، غصہ پر قابواور برائی کے بدلے میں دشمنوں پراحسان کرکے انہوں نے اخلاقی اقد ارکومزید بلندیاں عطاکی ہیں۔ بیٹک انسانی زندگی میں حکم و بر دباری کا بہت ہی اہم کر دار ہے۔

मा नेशनित्रिक्ति दिवादे विक्रियो मिहिन्द्रिति स्थिति स्थापित स्थिति स्थिति स्थिति स्थापित स्थापित स्थिति स्थित

一个多种的

المن والمساسمة والمال والمراج الركيان الماليات الماليات الماليات

#### سوالات: مهران مراه المراه المراهدة المراهدة

ا۔ ساجی زندگی میں حلم و برد باری کے کیا آ ٹار ہیں؟

۲۔ مولائے کا ننات علیم کا تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کیوں تا کید کی ہے؟

ساجلم اور غصہ کو ضبط کرنے کے درمیان کیا ربط ہے؟

ساحلم کے سلسلہ میں تاریخ وسیرت سے چندنمونے پیش کیجئے۔

پی جاتے ہیں اور لوگوں کومعاف کرنے والے ہیں۔"(۱)

پ ب ب کا کھم دیا گیا ہے ۔ دیگر آیتوں میں بھی دشمن سے انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کرنے کا تھم دیا گیا ہے ۔ اوراس کے ساتھ ساتھ معاف کرنے والوں کورجت الہی کی بشارت بھی دی گئی ہے۔

﴿ وَ الْيَعُفُوا وَ الْيَصُفَحُوا الله تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِوَ اللّهُ لَكُمُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ "برايك كومعاف كرنا چاہئے اور درگذر كرنا چاہئے كياتم ينهيں چاہتے ہوكہ خداتمهارے گنا مول كو بخش دے اور الله بيشك بزا بخشے والا اور مهر بان ہے۔ "(۲)

﴿ وَ إِنْ تَعُفُوا وَ تَصُفَحُوا وَ تَغُفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ ''اورا گرانهيں معاف كردواوران سے درگذركرواورانهيں بخش دوتواللہ بھى بہت بخشے والا اور مهربان ہے۔''(٣)
معصومين بيات كى احاديث ميں بھى عنواور درگذشت كى بہت زيادہ تاكيدكى كئى ہے كما يك دوسر سے

معصومین به کی احادیث میں بی معواور در لدست ی بہت زیادہ تا کیدی ی ہے کہ ایک دوسر۔ کی خطاؤں سے درگذر کریں اس سلسلہ میں پیغمبرا کرم ملٹی تیل کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظ فرما کیں:

﴿ ' إِنَّ اللهُ عَفُوُّ يُحِبُّ الْعَفُوَّ ' ' خدابهت زياده معاف كرنے والا ہے اور بهت زياده معاف كرنے والوں سے محبت كرتا ہے۔' (م)

(١) سورة آل عمران: آيت ١٣٨٢

ے درگذر کرنے اور انہیں معاف کرنے کی خاص تاکید کی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ خُسِدِ الْعَفُو َ وَالْمُو لِي الْمُعَمُ وَي اور وَالْمُو فِي الْمُعَمُ وَي اور وَالْمُو فِي الْمُعَمُ وَي اور جَالِول سے کنارہ کشی کریں۔'(1)

ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مطلب سے کہ پیطریقۂ کارا تناعام ہوجائے کہ ہر شخص عفو و درگذشت کو اپنی خاص عادت بنالے اور اس پراسے اتنا کنٹرول ہو کہ جہال بھی مناسب ہووہ عفو سے کام لے، نہ یہ کہ جب دل جاہے معاف کردے اور جب دل نہ چاہے معاف نہ کرے۔

قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مین عفواور در گذشت کو متقین کی بهترین صفت قرار دیا گیا ب: ﴿ وَالْكَ اظِهِیُنَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِیُنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (پہیزگاراور متقین وہ افراد ہیں)''جوغصہ کو

PARENT STATE OF THE PROPERTY O

<sup>(</sup>٢) سورة تور: آيت ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورهٔ تغاین: آیت ۱۲

<sup>(</sup>٣) كنزالعمال: ج٣،٩٥ م٧٢، مديث ٥٠٠٥

<sup>(</sup>۵) كنزالعمال:جسم ۲۷، مديث ۱۹۰۵

<sup>(</sup>۱) سورهُ اعراف: آيت ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٢٥، بإب ٢٧، مديث

«تین چزیں اخلاق دنیا اور آخرت کے اعلی ترین اقدار میں سے ہیں۔"(۱) یہ کہ جوتم پرظلم کرے اسے معاف کردو. (۲) جوتم سے رابط توڑ لے اس سے تعلق برقر ارر کھو. (۳) جوتمہارے ساتھ نادانی کرے اس سے بردباری سے پیش آؤ۔(۱) عفوو درگذشت کا فرق

عفواور درگذشت کے بارے میں معصومین پیلیمالا کی بعض روایات سے واقفیت کے بعداس نکتہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اسلامی کتابوں میں لفظ عفو کے علاوہ لفظ '' بھی آیا ہے جیسا کہ آپ نے آغاز درس میں آیات کے ترجمہ میں ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ہم نے صفح کا ترجمہ چثم پوثی (بالکل نظر انداز) کرنا کیا ہے اگر چہ بید دونوں الفاظ معاف کرنے اور چشم پوثی کے معانی میں استعال ہوتے ہیں لیکن ''صفح '' کے معنی ''عفو'' کے معنی سے قدر مے مختلف ہیں صفح کا مطلب ہے کسی کی غلطی ہوتے ہیں لیکن '' صفح '' کے معنی ''عفو قرار دینا لہٰذا اگر کسی کی غلطی فابت ہوجانے کے بعدا سے ہم سز اند دیں تو اس کو عفو اور بخشش کہا جاتا ہے لیکن اگر اس کی غلطی کو بالکل نظر انداز کر دیں اور اس پر اصلاق جہ نہ کریں کہ چھے اس نے کوئی غلطی ہی نہیں کی کہ اسے سز ادی جاتی تو اس کو صفح کہتے ہیں۔

ووسرے الفاظ میں بیکہا جاسکتا ہے کہ عفو خطا کو معاف کر دینا ہے اور صفح یعنی خلطی کو قابل توجہاور گرفت کے لائق قرار نہ دینا ہے جبیسا کہ قرآن مجید میں عفو کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَ جَوْاءُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثُلُهَ الْحَمَنُ عَفَاوَ أَصُلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اور ہر برائی کا بدله اس کے جیسا ہوتا ہے پھر جومعاف کردے اور اصلاح کردے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے وہ یقیناً ظالموں کودوست نہیں رکھتا ہے "۔ (۲)

دوسرى آيت ميس في (چشم بوشى) كيار عيس بدارشاد ب: ﴿فَاصْفَحُ عَنْهُمُ وَ قُلُ سَلامٌ ﴾

ی غلطیوں کومعاف کروخدا تمہیں باعزت قراردےگا۔"(۱)

ﷺ کی غلطیوں کومعاف کروخدا تمہیں باعزت قراردےگا۔"(۱)

ﷺ کی نکشُو عَفُولُهُ مُدَّ فِنی عُمُرِهِ ""جس کے یہاں بخشش اورمعافی کی کثرت ہوتی

ہاں کی عمر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔"(۲)

﴿ ''الْعَفُو تَاجُ الْمَكَادِمِ" معاف كرنا الصلاح التي التي التي الله عَنُولُ عَهِ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله

انسان وه هَدْ النَّاسِ مَنُ لَا يَعْفُو عَنِ الزَّلَّهِ وَ لَا يَسُتُرُ الْعَوْرَةَ ""سب سے براانسان وه عِن الزَّلَةِ وَ لَا يَسُتُرُ الْعَوْرَةَ ""سب سے براانسان وه عِن الرَّلَةِ مِن كَافِي مِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُ

الله الله الله المُعَلِّو المُعَيُّوبِ وَ التَّسَرُّعُ إِلَىٰ الْإِنْتِقَامِ اعْظَمُ الذَّنُوبِ " " "عفوو التَّسَرُّعُ إِلَىٰ الْإِنْتِقَامِ اعْظَمُ الذَّنُوبِ " " "عفوو

درگذر کی قلت بدترین برائی ہے اور انتقام لینے میں جلد بازی کرناسب سے بڑا گناہ ہے۔"(۲)

"إِنَّااهُلُ الْبَيْتِ مُرُوَّتُنَا الْعَفُو عَمَّنُ ظَلَمَنَا" " بَمَ اللَّهِت كَى (شَان) يه بَهُ كَه جوبَم يظلم كرتا به است معاف كردية بين - "الى طرح آبٌ ني يه الشادفر مايا به كه. "فَ الله عُن مَن قَطع كَ وَتَحُلُمُ إِذَا جَهَلَ عَلَيْكَ" مَكَارِمِ اللَّهُ نُيَا وَ الآخِرَةِ تَعْفُوا عَمَّنُ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ مَن قَطَعَكَ وَتَحُلُمُ إِذَا جَهَلَ عَلَيْكَ"

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج١٤،١٠ باب٩، مديث

<sup>(</sup>٢) سور ک شوری: آیت ۲۰

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج اك، باب٩٣، مديث٥

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٥٥٥، باب ٨، مديث ٢٧

<sup>(</sup>٣)غرراكلم:ص٥٥٦

<sup>(</sup>١٦)غرراكم: ص٢١٦١

<sup>(</sup>۵) بحارالانوار: ج۱۷، باب۹۳، مدیث ۲

<sup>(</sup>٢)غرراهم:ص٥٢٨

مجبور ہوجائے اور اس کے بدلے اپنے دل میں ظالم کا کینہ بھرلے جس کے نتیجہ میں اسلامی ساج سے خلوص اور صفاق میں سے کا خاتمہ ہوجائے۔ خلوص اور صفاق میں سے کا خاتمہ ہوجائے۔

اسلامی روایات میں انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے کسی کومعاف کر دینے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے نمونہ کے طور پرمندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں:

ﷺ پینمبراکرم ملی آیکی نے ارشادفر مایا ہے: "مَنُ عَفَاعِنُدَ قَدُرَةِ عَفَااللهُ عَنْهُ يَوُمَ الْعَثُوَةِ " "انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود جوکسی کی خطا کومعاف کردے خداوند عالم روز قیامت اس کے گناہ معاف کردے گا۔ "(1)

آپُ نے سی بھی فرمایا ہے: ''اَوُلسی النَّاسِ بِالْعَفُو اَقْدَدُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ "'' لوگول میں سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقد اروہ ہے جوسب سے زیادہ سزاد سے کی طاقت رکھتا ہو۔''(۲)

حضرت على عليته في ارشادفر مايا ب: "إِذَا قَدَرُتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجُعَلِ الْعَفُوعَنُهُ شَكْراً لِللَّهُ الْمُعُورِ عَنُهُ شَكْراً لِللَّهُ اللَّهِ الْمُعُورِ اللَّهِ الْمُعُلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آپ نے یہ جھی فرمایا ہے: "الْعَفُو زَکاۃ الْقُدُرَةِ" معاف کردیناقدرت کی زکوۃ ہے۔" (٣)

امام صن علیت اسلم میں ارشاد فرمایا ہے: "إِنَّ اُعُفَی النَّاسِ مَنُ عَفَی عِنْدَ قُدُرَتِهِ"

"سب سے بڑا عفوودر گذر کرنے والاوہ ہے جوانقام کی قدرت کے باوجود معاف کردے۔" (۵)

امام صادق علیت ارشاد فرمایا: "الْعَفُوعِنُدَ الْقُدُرةِ مِنْ سُنَنِ الْمُوسَلِيْنَ وَ الْمُتَّقِيْنَ"

"انقام کی طاقت اور قوت ہوئے بھی کسی کومعاف کردینا انبیاءاور شقین کی سنت وسیرت ہے۔" (۲)

(۱) كنزالعمال:ج٣٥٥ ٢٧٧

"لهذاان من درگذر يجي اورسلامتي كاپيغام در يجيئ "(۱)
ايك اورمقام پران الفاظ مين صفح كاظم ديا گيا ہے۔ ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفُحَ الْجَمِيْلُ ﴾

"لہذاآ پان سے خوبصورتی کے ساتھ درگذر کردیں۔"(۲)

سب سے پہلی آیت میں خداوند عالم نے ہر برے کام کی سزامعین کی ہے لیکن پھر معاف کرنے کی تاکید کی ہے لیکن پھر معاف کرنے کی تاکید کی ہے لہذااس سے بین تیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ عفواس جگہ استعال ہوتا ہے جہاں کوئی برائی یا جرم ثابت ہوجائے لیکن سزانہ دی جائے لیکن کلمہ صفح والی دولوں آیتوں میں پر وردگار عالم، پیغیمرا کرم طرف آیتوں میں پر وردگار عالم، پیغیمرا کرم طرف آیتوں میں پر وردگار عالم، پیغیمرا کرم طرف آیتوں میں کی خطاؤں کو بیان کئے بغیران کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دے رہا ہے امام رضا الله فی اور مشرکین کی خطاؤں کو بیان کے بغیران کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دے رہا ہے امام رضا الله فی جس میں کی تنبیداور سرزنش نہ کی جائے۔ "(۳)

انقام کی طاقت کے باوجودمعاف کردینا

عفواور بخشش کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عفواس جگہ قابل قدر ہے جہال انسان انتقام کی طاقت رکھتا ہولیکن اگرا پی کمزوری کی بنا پرانتقام نہ لے سکے بلکہ اسے معاف کروے تو یہ نہو کی کا گرائی کی بنا پراس کے دل میں کینہ پیدا ہوجائے جس سے نیبت ، جھوٹ ، تہمت ، اور حسد وغیرہ جیسے دوسرے گناہ جنم لے لیں۔

یکی وجہ ہے کہ اسلام نے مونین کو معافی تلافی کا حکم دینے کے باوجود انھیں مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق کا دفاع کرنے کا حکم بھی دیاہے تا کہ کوئی شخص کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس برظلم نہ کرے اور نہ کوئی شخص اپنی کمزوری کی بنا پر اپنے حق سے دستبر دار ہونے کے لئے

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ١٨٥،٩٥٠ ١٣٠

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج الا، باب٩٣، صديث ٧٦

<sup>(</sup>٣)غرراكلم:ص٢٣٢

<sup>(</sup>۵) بحار الانوار: ج٥٧، باب، ٢٨، مديث ١٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج اع، باب٩٣، مديث٢٢

<sup>(</sup>۱) سورة زخرف: آيت ۱۸۸

<sup>(</sup>۲) مورة تجر: آيت ۵۸

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج اع، باب٩٣ ، مديث ٥٦

جب کہ جناب ام سلمہ نے اس کی سفارش کرنا چاہی تو آپ نے فر مایا کہ بیتو حدود الہید میں سے ہاور حدود الہید میں سے ہاور حدود الہید میں کہ قسم کی ڈھیل نہیں دی جا سکتی اس کے بعد کنیز کوسز اددینے کا حکم صا در فر مادیا۔

اسی طرح جب حضرت علی طلاظ کا ملی کہ آپ کے ایک گورنر نے بیت الممال کا غلط استعال کیا ہے تو آپ نے اسے مندرجہ ذیل سخت جملے فر مادیا۔

لہذاعفور بخش صرف ذاتی معاملات میں قابل ستائش ہے لیکن خدایا دوسروں کے حقوق میں ہمیں کسی کومعاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ پنجمبرا کرم ملتی آیا تھی اور ائم معصومین کی سیرت میں بھی اس سلسلہ میں کسی فتم کی رعایت کا سراغ نہیں ملتا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کے عفو و بخشش صرف اس مقام پر ہوتی ہے جہاں معاف کئے

(١) نج البلاغه ص/١١٣ ، مكتوب/١١

پیغبراسلام مرافی آیم کی سب سے بردی فتح یعن 'فتح کمہ' میں اسلای شکر قدرت وطاقت کی بلندیوں پر پہو نج چکا تھا اور اس کے مقابل مشرکین بالکل ذلیل وخوار اور شکست خوردہ تھے اسی دوران جب اسلامی شکر کمہ میں داخل ہور ہاتھا تو لشکر کے سپر سالار جناب سعد بن عبادہ کی زبان سے بنعرہ بلندہوا: 'الْیَوُمُ یَوْمُ الْسَمَلُحَمَةِ الْیُومُ تُسُتَحَلُّ الْحُورُمَةِ '''آی کادن ہے آج تو عورتوں کو بھی قید کرلیا جائے گا۔'(۱)

پنیمبراکرم طفی آیم کواس کی اطلاع ملی تو آپ کوسخت غصه آیا اور آپ نے حضرت علی علیات است فرمایا کہتم جا کر سعد بن عبادہ سے شکر کاعلم لے لواور انہیں علمبر داری سے معزول کر دو۔
پھر آپ نے فرمایا بَهِلِ الْمَوْهُمُ يَوْهُ الْمَوْحَمَة " نِنِيس بلك آئ رحمت و بخشش كا دن ہے ''
عفو کے مواقع

عفوہ بخشش کے بارے میں بیجانا بھی ضروری ہے کہ عفوہ بخشش کا موقع مول کیا ہے؟ اور کب اور کس کو معاف کیا جائے اور کے معاف نہ کیا جائے لہذا ان مواقع کی شناخت بھی بہت اہم ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ ذاتی معاملات میں معاف کر دینا اچھی بات ہے گر دوسروں کے بارے میں یا ساجی اور خدائی معاملات میں کی کومعاف کر نے میں پورے معاشرے کا ہی معاملات میں کی کومعاف کرنے میں پورے معاشرے کا ہی فائدہ ہو ای طرح آگر کسی نے حقوق خدا کوضائع کیا ہے اور وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اس کو صرف فائدہ ہو ای طرح آگر کسی نے حقوق خدا کوضائع کیا ہے اور وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اس کو صرف اور صرف ، نبی خدا ، یا ان کا جائشین وہ بھی اذن الہی کے ذریعہ معاف کرسکتا ہے ۔ چنا نچہ تاریخ شاہد ہے کہ بخیمراسلام میں قبائی ہور ہے ہوں وہاں آپ قطعا برداشت نہیں کرتے تھے جو بیا کہ جناب ام سلم گئی گئیز کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ اس نے ایک دن چوری کر کی تو جن لوگوں کا مال چوری ہوا تھا انھوں نے پیغیراسلام سے کہا کہ اس کنیز کومز ادی جائے۔

(١)شرح نج البلاغة: ج ١١،٩٥٢

(1)かいらいろりないしい

چيوڻي کوئي چيزېيں ہے۔"(1)

یعنی لوگ عام طور پرایے ہوتے ہیں کہ حق کی بات کرتے وقت تو بہت کمی ڈیگیں ماریں گےلیکن جب کسی کاحق اوا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کسی نہ کسی بہانے سے جان بچاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مشکل سے اوا کرتے ہیں۔

اسی بنا پر اسلامی کتابوں میں عدل وانصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور معاشرہ میں عدالت کی ترویج کی خاص تا کید کی گئی ہے۔

قرآن مجیدی آیات میں عدل وانصاف کے ایک بہت ہی نازک مرحلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اکثر لوگوں کو اپنے بااپنے رشتہ داروں کے بارے میں عدل وانصاف کرنا پڑتا ہے تو ان کے قدم لڑکھڑ اجاتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ وَ إِذَا قُلتُم فَاعُدِلُوا وَ لَو کَانَ ذَاقُربیٰ وَ اِن کے قدم لڑکھڑ اجاتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ وَ إِذَا قُلتُم فَاعُدِلُوا وَ لَو کَانَ ذَاقُربیٰ وَ بِعَهدِ اللّهِ اوفُوا ذَلِکُمُ وَصَّا کُمُ بِهِ لَعَلَّکُمُ تَذَکَّرُونَ ﴾" اور جب بات کروتو انصاف کے ساتھ، چا ہے اپنے اقرباء کے خلاف ہی کیوں نہ ہواور عہد خداکو پوراکر وکہ پروردگار نے تہیں اس کی وصیت کی ہے کہ شایدتم عبرت حاصل کرسکو۔" (۲)

دوسرى آيت يُس خداوندعالم يول ارشا وفرما رائة وينا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ وَ لَو عَلَى أَنفُسِكُمُ أَوِ الوَالِدَينِ وَ الأَقرَبِينَ إِنْ يَكُنُ غَنِياً وَ وَقَوِيرًا فَاللَّهُ أُولَى بَعُوا الْهَوَى أَن تَعُدِلُوا وَ إِنْ تَلَوُوا أُو تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَعَدِلُوا وَ إِنْ تَلَوُوا أُو تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيُراً ﴾

''اے ایمان والو! عدل وانصاف کے ساتھ قیام کرواور اللہ کے لئے گواہ بنوچاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقرباء ہی کے خلاف کیوں نہ ہوجس کے لئے گواہی ویٹا ہے وہ غنی ہویا فقیر،

(١) نيج البلاغه: ٩٣٣، خطبه٢١٦

# باربوالسبق

#### الضاف عس المال المعالد المال

DE CONTRACTOR DE LA CON

عدل وانصاف بھی اسلام کے اخلاقی اور ساجی نظام کے ارکان میں اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے [معاشرہ اور ساج میں انصاف قائم کرنے کا مطلب سیہ ہے کہ جس بات کو بھی ہم عدل و انصاف سیجھتے ہیں اس پڑمل کریں چاہے وہ ہمارے لئے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو کہ

معاشرہ اور ساج کوسیح طریقہ سے چلانے اور سب کے حقوق اداکرنے کے لئے پھھا یہے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے جن کے مطابق اس نظام کو چلایا جاسکے اور بیقوانین ایسے ہونا چاہئے جن مطابق اس نظام کو چلایا جاسکے اور بیقوانین ایسے ہونا چاہئے جن میں معاشرے کے مختلف افراد کے درمیان کسی تفاوت اور امتیاز کا خیال ندر کھا جائے اور ایسا نہ ہو کہ اگر کچھلوگ بعض قوانین کو اپنے فائدے میں دیکھیں تو ان پڑمل کرتے رہیں اور جس دن انہیں نقصان ہونے لگے تو ان تو انین کو تبدیل کردیں۔

ہرمعاشرہ کی اصل مشکل یہی ہے کہ لوگ حق کی بات تو بہت زوروشور سے کرتے ہیں لیکن عمل کرتے وقت خاص طور سے جب کہ وہ ان کے خلاف ہواس پڑمل کرنے کے بجائے کسی نہ کسی طریقہ سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت على الشياء في التسلم من بيار شادفر مايا ب: "فَالْحَقُ أُوْسَعُ الأشْيَاء فِي التَّواصُفِ وَ أَضُيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ "" تحريف وتوصيف كرنا بوتوحق سے وسيع وعريض كوئى ميدان نہيں اور اگرانصاف كرنے كامر حلم آجائے اور (اس پرعمل كرنا پڑے) تو پھر حق سے محدود اور ميدان نہيں اور اگرانصاف كرنے كامر حلم آجائے اور (اس پرعمل كرنا پڑے) تو پھر حق

<sup>(</sup>٢) سورة انعام: آيت ١٥٢

الله دونوں کے لئے تم سے اولی ہے لہذا خبر دارخواہشات کا انتباع نہ کرنا تا کہ انصاف کر سکوا درا گر توڑ مروڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی اختیار کرلی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبرہے۔''(ا)

اس آیت میں خداوند عالم نے عدل وانصاف کی رعایت کرنے کے علاوہ دواہم ہاتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلے یہ کہ عدل وانصاف کرتے وقت ممکن ہے کہ خود تمہارایا تمہارے عزیزوں کا نقصان ہو جائے لہذا ایسے میں اپنے یا اپنے عزیزوں کے ذاتی فائدے کے لئے عدل وانصاف کو اپنے یا وان اپنے یا وانصاف کو اپنے یا وان سے نہروند ڈالنا۔ دوسرے یہ کہ فیصلہ کرتے وقت ہم سامنے والے کی حیثیت کا خیال کر لیتے ہیں مثلا کسی فقیر پر رحم کھا کراہے کوئی چیز وے دیں اور ممکن ہے کہ وہ اس کا حقد ارنہ ہو۔ یا مالداروں اور رئیسوں کی دولت کی لا لیج میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے حقد ارنہ ہوں لہذا آیت میں اس بات کی طرف خاص ہدایت دی گئی ہے کہ خبر دار کسی کی دولت یا غربت کی بنا پرحق کوناحق قرار نہ دیدینا۔

الى مضمون كوخداوندعالم نے دوسرى آيت ميں يوں ارشادفر مايا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ لِلْهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَ لا يَجُرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلَى أَلَّ تَعدِلُوا ، اِعُدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَىٰ وَ اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ ﴾ وَاللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ ﴾

''ایمان والو! خدا کے لئے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور خبر دار کسی قوم کی عدوات تہمیں اس بات پر آمادہ نہ کردے کہ انصاف کو ترک کردو، انصاف کرو کہ

(١) سورة نباء: آيت ١٣٥

یمی تقوی سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہوکہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبرہے۔"(۱)

اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے تم حق کے راستہ مے مخرف نہ ہوجانا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی برائیوں کی وجہ سے خور بھی انتقام کی خاطر عدل وانصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور ایسے مرحلہ پر عدالت سے کام لین بہت مشکل ہوجاتا ہے۔

اس سلسلہ میں پینیمبرا کرم ملے ایک اورائکہ معصومین سیالته سے بے شاراحادیث نقل ہوئی ہیں جن میں سے ہم بعض احادیث یہاں ذکر کررہے ہیں:

پینمبراکرم ملی این کاار شادگرای ہے: ' اعدل النّاسِ مَن رَضِی لِلناسِ مَا يَرُضَى لِلناسِ مَا يَرُضَى لِلنَّاسِ مَا يَرُضَى لِلنَّاسِ مَا يَرُضَى لِلنَّاسِ مَا يَكُوهُ لِنَفْسِهِ "سب سے بڑاعادل وہ ہے جواپ لئے جو پیند کرے وہی دوسروں کے لئے بھی ناپیند دوسروں کے لئے بھی ناپیند رکھے۔ "(۲)

اس طرح آپ نے بیکھی ارشادفر مایا ہے: ''مَنُ واسَی الْفَقِیْرَ وَاُنْصَفَ النَّاسَ مِنُ نَفُسِمِهِ فَلَدِلِکَ الْمُوْمِنُ حَقًّا ''' جَوِّ حَصْ غریول کی امداد کرے اور این بارے میں لوگول کے ساتھ انصاف سے کام لے وہ حقیقی مومن ہے۔''(۳)

(1) AND LAND TO STATE OF THE PARTY (1)

(1)かんはんしいろうとうしゅっとい

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکره: آیت ۸

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، عديث ا

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، مديث٥

لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گاخداوند عالم اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔'(۱)

سبق کے شروع میں انصاف کی جوتعریف بیان کی گئی تھی اس کے مطابق آپ مندرجہ ذیل

روایت میں عدل وانصاف کے مصادیق کو بخوبی پہچان سکتے ہیں جعزت علی علیت اس نے امام حسن علیت کو اپنی وقیت میں تحریر فرمایا ہے۔

کواپنی وقیت میں تحریر فرمایا ہے۔

"يَا بُنَىَّ اجُعَلُ نَفُسَكَ مِيْزَاناً فِيُمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ فَاحْبِ لِغَيْرِكَ مَا تُجِبُّ أَن لِنَفُسِكَ وَ آكُرَهُ لَهُ مَا تَكُرَهُ لَهَا وَ لا تَظٰلِمُ كَمَا لا تُحِبُّ أَنُ تُظُلَمَ وَ أَحْسِنُ كَمَا تُحِبُّ أَنُ يُطْلَمَ وَ أَحْسِنُ كَمَا تُحِبُّ أَنُ يُطْلَمَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ مَا تَرْضَاهُ يُحُسَنَ اللَّيُكَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لَهُمُ مِنْ نَفُسِكَ مَا تَعْلَمُ وَ لا تَقُلُ مَا لا تُحِبُّ أَنُ يُقَالَ لَكَ" لَهُمُ مِنْ نَفُسِكَ وَ لا تَقُلُ مَا لا تُحِبُّ أَنُ يُقَالَ لَكَ"

''بیٹا دیکھو! اپنا اورغیر کے درمیان، میزان اپنانس کو قر اردواور دوسرے کے لئے وہی پندئیں وہی پندگرو جواپنے لئے پندگر سکتے ہواور اس کے لئے بھی وہ بات ناپندگرو جواپنے لئے پندئیں کرتے ہواور ہرایک کے ساتھ نیکی گرنا جس طرح کرتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں اور جس چیز کو دوسرے سے براسجھتے ہوا ہے اپنا کھی براہی تصور کرنالوگوں کی اُس بات سے راضی ہو جانا جس سے (اپنی جس بات سے) لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو بلاطم کوئی بات زبان سے نہ ذکالنا اور وہی کہنا جو جانتے ہو۔ اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پندئیں کرتے ہو۔'(۲)

مقام پرارشادفر مایا ہے کہ جبتم اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھوتو خودکواس کی جگہ سمجھواور اس وقت اپنے کوجس چیز کا حقدار سمجھودوسروں کوبھی اس کا حقدار قرار دواور دوسروں کے لئے جس سز ااور تنبیہ کا انتخاب کرواپنے لئے بھی اس کومنتخب کرو.ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ تم اپنے کو ہی حقدار سمجھتے رہواور جب کسی غلطی پرتمہاری پکڑکی جائے تو کسی طرح عذر تر اشی اور تاویل کر کے اپن جالو۔

اس وضاحت سے بیہ بات بالکل روش ہوجاتی ہے کہ امام حسین الا کو مولائے کا مُناشین اللہ موسیت کی ہے وہ در حقیقت "انصاف الناس من النفس" کی تفسیر ہے۔

اى طرح آپ نے جناب مالک اشتر کے نام اپنی مشہور فرمان میں يَحُر يرفر مايا ہے: "اَنْصِفِ اللهُ وَ اَنْ لَكَ فيهِ هَوىً مِنُ اللهُ وَ مَنُ لَكَ فيهِ هَوىً مِنُ رَعِيَّةٍ اَهُلِكَ وَ مَنُ لَكَ فيهِ هَوىً مِنُ رَعِيَّةٍ كَانَ اللهُ حَصْمَهُ دونَ عِبَادِهِ وَ مَنُ خَاصَمَهُ اللهُ حَصْمَهُ دونَ عِبَادِهِ وَ مَنُ خَاصَمَهُ اللهُ أَدُحَضَ حُجَّتَهُ وَ كَانَ لِلهِ حَرُباً حَتّى يَنُزِعَ وَ يَتُوبَ. "

''اپنی ذات اپنے اہل وعیال اور رعایا میں جن سے تمہیں تعلق خاطر ہے سب کے سلسلہ میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا اگر ایسا نہ کرو گے تو ظالم ہوجاؤ گے اور جواللہ کے بندوں پرظلم کرے گااس کے دشمن بندے نہیں خود پروردگار ہوگا اور جس کا دشمن پروردگار ہوجائے گا اس کی ہردلیل باطل ہوجائے گی اور وہ پروردگار کا مدمقا بل شار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور تو بہ نہ کرلے۔''(1)

حضرت علی کے بعض اقوال میں عدل وانصاف کے ساجی اور معاشرتی فوا کد بھی بیا ن ہوئے ہیں:

(でんりんり)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، عديث٢٥

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٥٥٤، باب ٢٥، مديث ٢١

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٣٣، باب،٥٠ مديث ٢٧٧

کو دوسروں کے برابر سمجھے یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہر شخص کے اندر حب نفس (اپنی ذات کی محبت) پائی جاتی ہے اور اس بنا پروہ ہر چیز کوسرف اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں. جیسا کہ امام صادق علیظ نے اس کے بارے میں یہار شاوفر مایا ہے: ''اُلا اُخبِو کُمْ بِاشَدٌ مَا افْتَوَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ، اِنْصاف النَّاسِ

''خداوند عالم نے اپنے بندول کے اوپر جوسب سے مشکل عمل فرض کیا ہے وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔''(۱)

ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیقا کے بچھ شیعوں نے ایک خط لکھ کر آپ
سے بچھ مسائل دریافت کے اور وہ خط عبد الاعلی نامی شخص کے ذریعہ آپ کی خدمت میں مدینہ روانہ
کر دیا اور عبد الاعلیٰ سے یہ بھی کہا کہ حضرت سے مونین کے حقوق بھی زبانی طور پر دریافت کر لینا۔
عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں اما عیلیفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خط پیش کر دیا اور اس کے
بعد مونین کے حقوق کے بارے آپ سے سوال بھی کیا ۔ آپ نے خط کے تمام سوالات کے جوابات
مرحمت فرمائے مگر میرے زبانی سوال کا جواب نہیں دیا۔

(١) بحار الانوار: ج٢٢،٥ ٢٢

﴿ الْإِنْصَافُ يَسُتَدِيْمُ الْمَحَبَّةَ. "انصاف كى بناپرمجت بميشه باقى رہتى ہے۔" (۱)

﴿ الْإِنْصَافُ يُالِّفُ الْقُلُوبَ: 'انصاف دلوں ميں الفت پيدا كرديتا ہے۔" (۲)

﴿ الْإِنْصَافُ يَرُفَعُ الْحَكَلافَ وَ يُؤجِبُ الْإِنْتِلاَفَ. "عدل وانصاف اختلافات كو ختم كرديتا ہے اور قرابت ومحبت كوجنم ديتا ہے۔" (٣)

بِ الْإِنْصَافُ رَاحَةً . "انصاف سے سکون واطمینان پیراہوتا ہے۔ "(م)

الله الله الله الله و ا

### عدل وانصاف کے متعلق ایک اخلاقی یا در ہانی

آیات دروایات کی روشی میں مذکور مطالب سے بینتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے کوتمام حقوق میں دوسروں کے برابر سمجھنے کوانصاف کہا جاتا ہے البتۃ اس کے اچھے اثر ات اور نتائج اسی وقت برآ مد ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگ ایک ساتھ تمام توانین اور حقوق کی پابندی کریں اور کوئی اس سے انحاف نہ کر سے یعنی ہرایک خود کو دوسروں کے برابر سمجھ تب بھی حضرت علی لیانتا کے ارشاد کے مطابق معاشرہ میں امن و سکون میل محبت اور اخوت و برادری کارواج عام ہوگا البتۃ انسان ہر کھا ظ سے اپنے معاشرہ میں امن و سکون میل محبت اور اخوت و برادری کارواج عام ہوگا البتۃ انسان ہر کھا ظ سے اپنے

<sup>(</sup>١)غرراكلم:ص١٩٣

<sup>(</sup>٢)غرراكلم:ص١٩٣

<sup>(</sup>٣)غرراكلم ص١٩٣

<sup>(</sup>١١)غرراكلم:ص١٩٣

<sup>(</sup>۵)غررالكم:ص١٩٣

<sup>(</sup>٢)غرراكلم:ص١٩٣

یعنی دنیا میں ہر شخص کے سامنے اچھے اور برے مراحل آتے ہیں اور مشکلات میں انسان غمز دہ رہتا ہے لیکن مومن کی پہچان ہے ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہشاش بشاش نظر آئے اور کسی کواس کے چہرہ سے اس کی پریشانیوں اور غموں گا انداز ہنہ ہوسکے ۔ورنہ اگر ہر شخص مشکلات پڑتے ہی بالکل نڈھال اور پڑمر دہ ہوجائے تو پورے ساج پر ایک افسردگی تی چھائی رہے گی .امی لئے مولائے کا نناظیشا نے فر مایا ہے کہ مومن کے چہرہ پر ہمیشہ مسکرا ہے اور رونق ہونا چاہئے اور اگر خدانخواستہ بھی کسی مشکل یاغم سے دوچار ہوجائے تواسے چھپا کرر کھے اور آسانی سے کسی دوسرے کے اوپر ظاہر نہ ہونے دے۔ کشادہ روئی کے فائدے

خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنے کے فائدے کے سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں جن میں ہے ہم صرف بعض کی طرف اشارہ کررہے ہیں:

يغيبراكرم التُولِيَّةِ كارشادگراي ب:

الحُسُنُ الْبُشْرِ يُذُهِبُ بِالسَّخِيمَةِ" كَثَاده رولَى عَلَين دور موتا بـ '(1)
 الْبُشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ" كَثاده رولَى محبت كالإرب - '(۲)
 الْبُشَاشَةُ أَحَدُ الْقَوَابَتَيُن " ' كثاده رولَى دوقر بتول ميں سے ايك ب - '(۳)

ان كردوں سے كينے فكل جائيں گے۔ "(م)

(١) بحارالانوار: ج٨٧، بإب ١٠ مديث

(٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، حديث١١

(٣) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥ مديث٩

(م) بحار الانوار: ج 20، باب ٥٩ صديث ٢١

## تير ہواں سبق

### خنده پیشانی

لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکر اگر مانا بھی اسلامی اخلاقیات کا جزء ہے پیغیبر اگرم ملتی اللّٰہ اللّٰ

"أِنَّكُمْ لَنُ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمُوَ الِكُمْ فَالْقُوْهُمْ بِطَلاقَةِ الْوَجُهِ وَ حُسُنِ الْبُشُرِ" "تم اپنال سے لوگوں کے لئے آسانیاں نہیں فراہم کرسکتے ہولہذاان سے مسکرا کراور خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرو۔"(۱)

اس کا مطلب میہ ہے کہ تمہارے پاس جا ہے جتنی دولت ہواس کے باوجود بھی تم ہرایک کی مام مشکلات حل نہیں کر سکتے ہو کہ جس سے دہ تم سے خوش ہو سکیس لہذاان لوگوں سے اجھے طریقہ سے پیش آؤتا کہ وہ کم از کم تمہارے اخلاق سے خوش رہیں۔

حضرت على النام في الك حديث ميں خنده بيثانى كومومنين كى صفت قرار ديتے ہوئے فرمايا ہے:"اَكُ مُو فُونُ بُشُورُهُ فِنَى وَجُهِهِ وَ حُوزُنُهُ فِنَى قَلْبِهِ" "مومن كى خوشى اس كے چره سے عيال رہتى ہے اوراس كاغم اس كے دل ميں پوشيده رہتا ہے۔" (۲)

اعد العديد عن الأوالاد (١)

(1)からからいころりゃんしいとう

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: جهم كباب ٣٨، حديث ٢٦

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٤٢، باب١٥، مديث٢٢

"کشادہ روئی اور پر رونق چہروں ہے آپسی محبت اور قرب اللی میں اضافہ ہوتا ہے اور ترش روئی ہے وشمنی پیدا ہوتی ہے اور خداوند عالم سے دوری برھتی ہے۔"(۱)

ندکورہ احادیث میں مونین سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنے کے پھود نیاوی وساجی اثرات اور فوائد کی طرف اشارہ موجود ہے مگرایک اور حدیث میں اس کے اخروی فائد ہے بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

امام جعفر صادق عليظا كارشادگراى ہے: " ثلاث مَنُ أَ تَى اللهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ اللهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ اللهُ بَوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

جب بھی کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کی بات سامنے آتی ہے تو فوراً ہنسی اور مذاق کا تصور بھی پیدا ہوجا تا ہے لہذا بید دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام نے کشادہ روئی کے ساتھ ہنسی اور مذاق کو بھی جائز قرار دیا ہے یانہیں؟

اس سوال کامخترسا جواب ہے کہ اس سلسلہ میں دوشم کی روایات ہیں کچھ روایات میں مذاق کو جائز ہی نہیں بلکہ مومنین کی علامت قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسری روایات میں اس کو بالکل

(١) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٨، حديث ٨٣

﴿ ' إِذَا لَقِينَتُمُ اِخُوانَكُمُ فَتَصَافَحُوا وَاظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَ الْبُشُرَ تَتَفَرَّقُوا وَمَا عَلَيْكُمُ مِنَ الأُوزَارِ قَدُ ذَهَبَ '' جبتم كى علاقات كروتو خنده پيثانى كساتھ اس سے مصافح كرواورخوشى كااظهار كروتو جدا ہوتے وقت تمهارے اوپركوئى بوجھ ندره جائيگا ـ'(ا)

﴿ ' إِنَّ اَحُسَنَ مَا يُأْلِفُ بِهِ النَّاسُ قُلُوبَ أُودًا بِهِمُ وَ يَنْفَوُا بِهِ الصَّغَنَ عَنُ قَلُوبِ أُودًا بِهِمُ وَ يَنْفَوُا بِهِ الصَّغَنَ عَنُ قَلُوبِ أَعُدَا بِهِمُ خُسُنُ الْبُشُورِ عِنُدَ لِقَائِهِمُ وَ التَّفَقُّدُ فِي غَيْبَتِهِمُ وَ الْبَشَاشَةُ بِهِمُ قَلُوبِ أَعْدَا بِهِمُ خُسُنُ الْبُشَاشَةُ بِهِمُ عَنُدَ خَصُورُ هِمُ مُنَ \* جَن چِزول سے اعزاء واقرباء کودلول میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے عامور ان میں سب سے بہترین چزیہ ہے کہ جب ان سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اور اگر وہ موجود منہول تو ان کی خیریت دریافت کرتا رہے اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ و ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھانداز میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھونہ میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھونہ میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس مجھونہ میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بنس میں ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بند ہول تو ان کے ساتھ اور اگر موجود ہول تو بند موجود ہول تو بند موجود ہول تو بند ہول تو بند ہول تو بند ہوئی تو بیشان کے ساتھ ہول تو بند ہو ہوئی ہول تو بند ہوئی تو بند ہول تو بند ہوئی تو ب

امام محد باقر علیستان نے کشادہ روئی کولوگوں کے درمیان الفت ومحبت اورتقرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

جيما كمارثاد ب: 'الْبُشُو الْحَسَنُ وَ طَلَاقَةُ الْوَجُهِ مَكْسَبَةٌ لِلْمَحَبَّةِ وَ قُوبَةٌ مِنَ اللهِ" مِنَ اللهِ عَزَ وَ جَلَّ وَ عَبُوسُ الْوَجِهِ وَ سُوءُ الْبُشُو مَكْسَبَةٌ لِلْمَقْتِ وَ بُعْدٍ مِنَ اللهِ"

(つ)かけばいかないようへい

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٤، باب١٠ مديث ٢٨

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، مديث١٩

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ق ٤، باب٨، حديث٨٢

<sup>(</sup>٣)غرراكلم:ص١٣٣

"قَالَ لِى اَبُوْعَبُدِ اللهِ عِلَيْكُ "كَيُفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِكُمُ بَعُضًا ؟ قُلُتُ: قَلِيُلٌ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُو افَانَ الْمُدَاعَبَةَ مِنُ حُسُنِ الْحُلُقِ وَ إِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَعَلَىٰ أَخِيُكَ وَلَقَدُكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَلَيْهِمْ يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُويُدُ أَنْ يَسُرَّهُ"

''یونس شیبانی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیفلا نے فرمایا! کہ تمہارے درمیان آپس میں ہنسی مذاق کارشتہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کی! بہت کم بو آپ نے فرمایا! کم کیوں ہے ہنسی مذاق تو اچھے اخلاق کا حصہ ہے اس سے تم اپنے مومن بھائیوں کوخوش وخرم کر سکتے ہوجیسا کہ پیغمبر اکرم " بھی جب کسی کوخوش کرنا چاہتے تھے تو اس کے ساتھ مزاح فرماتے تھے۔'(ا)

ب: وه روایات جن میں ہنمی، مذاق کی مُدمت کی گئی ہے۔

اى سلىله مين حضرت على النها كمندرجه ذيل اقوال ملاحظ فرما كين: المحدد على النها على المحدد ال

" كوئى بنده اس وقت تك ايمان واقعى تك نهيس پهونچ سكتا جب تك كه وه مذاق اور جھوٹ

(۱) بحارالانوار: ج١٦، باب، مديث

ممنوع قرار دیا گیاہے ہم دونوں طرح کی روایات ذکر کرکے آخر میں اس کا نتیجہ بھی ذکر کریں گے تا کہ مقصود اچھی طرح واضح ہوجائے۔

الف: وه روایات جن میں مزاح کوممروح قرار دیا گیاہے۔

ا يَغِيمِ الرَم طَنَّ اللَّهِ كَارِشَا وَكُرامى هِ: "اَ لُـمُوْمِنُ وَعِبٌ وَ لَعِبٌ وَ الْمُنَافِقُ قَطِبٌ وَ غَضِبٌ ""موْمن شوخ طبع اورشوخ مزاج بوتا ہے اور منافق بدمزاج اور غصه وربوتا ہے۔"(ا) ٢ يَغِيمِ الرَم طُنَّ اللَّهِ كَارِشَاو ہے:"إنِّى لاَ مُزَحُ وَ لَا أَقُولُ إِلَّا حَقاً "" مِيل بنى مذاق ضروركرتا بول مَرْحَق بات كے علاوہ يَحْمَنين كِبَا۔"(٢)

سام محمد باقر علیت الله یُوج المُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلا رَفَتٍ " چندافراد کے درمیان بنی مذاق کرنے والے انسان سے خدامحبت رکھتا ہے بشر طیکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو۔ " ( س) محمد باقر علیت نے مونین کی تفریح کے تین طریقے ذکر کئے ہیں ان میں سے ایک مفاکھة الا حوان ۔ یعنی دوستوں کے ساتھ بنی مذاق کرنا بھی ہے۔

۵-امام جعفرصادق عليم المن المن الله الله الله وقيل الله وقيل الله وقيل الله وقيل الله وقيل الله و ا

٢ ـ امام جعفرصادق عليفلا كايك صحابي جناب يونس شيباني كهتم بين:

(۱) بحار الانوار: ق ۷۷، باب ۷، مديث المستح المستح

(٢) بحار الانوار: ج١٦، باب ١٠ مديث

(٣) بحار الانوار: ج اك، باب ٨ ، حديث ١٨

(٣) بحارالانوار: ٢٤، باب٢٠١، مديث

(c) with the second

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٧٤، باب٣، حديث ١٠

اورلا ائی جھڑاترک نہ کردے چاہےوہ برحق ہی کیول نہو۔"

﴿"اَلُمِزَاحُ تُوُرِثُ الصَّغَائِنَ" فَالَ عَكِينَ پيدا ہوتے ہيں۔"(۱)

﴿"لِكُلِّ شَى ءِ بَدُرٌ وَ بَدُرُ الْعَدَاوَةِ اَلْمِزَاحُ" " برچيز كاا يك اللَّ ہوتا ہاور عداوت ورشمنى كان فَا فاق ہے۔ "(۲)

امام جعفرصادق علیظ فرماتے ہیں: 'ایگا کھ و المُوزَاحَ فَانَّهُ یَدُهُ بِمَاءِ الُوَجُهِ وَ مَهَابَةِ الرَّجَالِ '' نماق سے پچو! کیونکہ اس سے چہرے کی رونق اور بیب ختم ہوجاتی ہے۔'(۲)

امام جعفر صادق علیظ ''أوْصِیُک بِتَقُوی اللهِ وَ ایّاک وَ الْمِوزَاحَ فَانَّهُ یَدُهَبُ
بِالْبَهَاءِ '' ''تم سے میری یہ وصیت ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا اور نداق سے مکمل پر ہیز کرنا کیونکہ اس سے تمہاری آبرواور بیب ختم ہوجائے گی۔'(2)

الْمِرَاءُ وَإِنْ كَانَ مُعِمِّلًا"

(۱) بحارالانوار: ج ۷۷، پاپ۳، حدیث ۱۰

(٢)غرراكلم: ١٥)

(٣)غرراكم: ص١٢٢

(٣) بحار الانوار: ج ٧٧، ص ٢٣٧

(۵) بحار الانوار: ج٢٧، باب٢٠١، حديث٠١

(٢) وسائل الشيعة: ج١١٩ ص١١٨

(٤) بحار الانوار: ج٣٥،٥٠٠

ندگورہ روایات سے بہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں ہرطرح کے مذاق کی تھلی چھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پچھوناص حدوداورشرائط ہیں یعنی جب نداق سے کسی کی اہانت ہورہی ہویا اس میں حدود شرافت سے گری ہوئی با تیں ہوں تو اس سے یقیناً ہرخض کی قدرو قیمت خود بخو دختم ہوجائے گی البتہ دوسری جانب موثنین کوخوشحال کرنے کے لئے اور ان کی محفلوں کو تروتازہ رکھنے کی خاطر مناسب حد تک مذاق کی ہدایت دی گئی ہے بشرطیکہ وہ حق کے حدود سے باہر نہ ہواور سبک اور ملکے مناسب حد تک مذاق کی ہدایت دی گئی ہے بشرطیکہ وہ حق کے حدود سے باہر نہ ہواور سبک اور ملکے الفاظ اور رکیک حرکتوں سے پر ہیز کیا جائے اور مذاق کی مقدار میں بھی افراط (زیادتی ) نہ ہو کہ ایک موسن اخلاقی اقدار کوچھوڑ کر صرف مذاق میں پڑار ہے اور اس کی زندگی شجیدگی کے بجائے صرف کھیل تماشہ بن کر رہ جائے ۔ جیسا کہ بعض روایات میں مذاق کی مذمت تو نہیں کی گئی ہے البتہ حد سے زیادہ مذاق کر مذرف کی مذمت کی گئی ہے البتہ حد

يَغْمِراكرم مُلَّيْ اَيَّمْ ارشاد فرمات مِين " كُثُوةُ الْمِزَاحِ تَلْهَبُ بِمَاءِ الْوَجُهِ" زياده بني مَداق سے چره كى شادانى ختم موجاتى ہے۔ "(۱)

حضرت على المسال المسادع : "كَثُوةُ الْمِزَاحِ تُسُقِطُ الْهَيْبَةَ "" ذاق كازيادتى عابيت ختم موجاتى ہے۔ "(۲)

المعنى المعنورة المورّاح تُدُهِبُ الْمِهَاءَ وَ تُوجِبُ الشَّحْنَاءَ" نمال كَانياد تَى السَّان السَّعْنَاءَ " نمال كاوقار فتم موجاتا إورد شمنى بيدا موجاتى إلى الموجاتي المال المعنى الموجاتي المعالم المعالم

نَ مَنُ كُثُومِوَا حُهُ قَلَّ وَقَارُهُ" جس كاندر مذاق كى زيادتى موگى اس كاوقار بھى كم

ひずるからなひゃ?(いうひしずしよいられるころでは

يتابيان كالمناف والأراجة المنافعة

بومائے گا۔"(م) کے علاقہ میں اور اللہ کیا ہے اور اللہ تعدید کا الان اللہ اللہ اللہ تعدید کا الان اللہ تعدید کا الان اللہ اللہ

(١) اصول كافي: ج ٢٩٥ ١٢٥

(٢)غرراكلم: جه،ص١٩٥

(٣)غرراكلم: ج٣،٩٥٥

(٤) غرراككم: ج٥،٩ ٢٩٣

لہذاہنسی مذاق، ہنسنا اور ہنسانا تب تک جائز ہے جب تک اس میں افراط یا تفریط نہ ہواور مذاق کرنے والا تقوی و پر ہیزگاری اور شرافت کے دائرہ سے خارج نہ ہو جائے مثلاً کسی مومن کی تو ہین نہ کی جائے اور اگر واقعاً مذاق سنجیدگی اور شرافت کے دائر سے میں ہوتو اس سے مومنین کے در میان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں اور زیادہ قرابت پیدا ہوتی ہے اور اسلامی ساج اور معاشرہ سدا بہار شادہ خندال رہتا ہے۔

معصومین بین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد بیا ندازہ ہوتا ہے کہ ان حفرات کے یہاں نداق کس حد تک پایا جا تا تھا؟ جیسا کہ بیق کے شروع میں ہم نے رسول اکرم ملٹی آئیلی کی بیحدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں مزاح سے کام لیتا ہوں مگر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں الہذا نمونے کے طور پر آنخضرت ملٹی آئیلی کے کھ لطیف اور شجیدہ نداق کے نمونے بھی ملاحظ فرما ہے۔

ایک دن ایک بوڑھیا پنجمبرا کرم طُنُّ آیَا ہُم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بین کراس نے رونا شروع کردیا بو آپ مسکرائے اور اس سے فرمایا: جنت میں جاتے وقت تم بوڑھیا نہ رہ جاؤگی اوراس کے بعد آیئ کر بمہ کی تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ النَّسَانَا هُنَّ اِنْشَانًا هُنَّ أَبِكَاداً ﴾ "بیشک ان حوروں کوہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نی بنایا۔"(۱)

ای طرح یہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک دن ایک خاتون جن کا نام، ام ایمن تھا آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میرے شو ہرکوآپ سے پچھ کام ہے آپ نے فر مایا کہ تمہارا شوہروہی تو ہے جس کی آئھ میں سفیدی ہے؟ (وہ مجھی کہ آپ نے اس سفیدی سے موتیا بند کی بیاری مراد کی ہے) تواس نے جواب دیا کہ نہیں! خدانخواستہ اس کی آئھ میں تو کوئی سفیدی نہیں ہے۔

(١) سورة واقعه: آيت ٣٧/٢٥

آ تخضرت ملی آلیم نے دوبارہ فرمایا: لیکن اس کی آتھ میں توسفیدی ہے! اس نے پھر کہا خدا کی متم نہیں! تو آپ نے فرمایا کہ: دنیا کا کوئی انسان ایسانہیں ہے کہ جس کی آتکھ میں وہ سفیدی نہ موجو آتکھ کی تبلی کے چاروں طرف پائی جاتی ہے۔

یہ جھی نقل ہوا ہے کہ ایک صحرانشین بدو (دیہاتی) عرب بھی بھی پنیمبر ملٹی آلیا کی خدمت میں کوئی ہدیلیکر آتا تھالیکن اسی جگہ اس کے بدلے آپ سے پچھ نہ پچھ ضرور طلب کر لیتا تھا جس سے آپ کوہنسی آجاتی تھی، للہذا جب بھی آپ محزون اور غمز دہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ کاش آج وہ عرب جارے ہائی آجا تا۔

عرب ہمارے پاس آ جاتا۔

ایک اور واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے پیغیبرا کرم ملٹی آئی ہے کہا کہ مجھے اونٹ پر
سوار کراد ہجئے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تہ ہیں اونٹ کے بیچ پر سوار کروں گا تو اس نے کہا
کہ اونٹ کا بیچ تو میر اوزن سنجال بھی نہیں سکتا ہو حضرت نے فرمایا کہ کیا ایسانہیں ہے کہ ہر اونٹ کی
کہ اونٹ کا بی بیچ ہوتا ہے اس قتم کے متعدد لطائف اور مزاح معصومین بھین کی سیرت میں نقل
نہ کہی اونٹ کا بی بیچ ہوتا ہے اس قتم کے متعدد لطائف اور مزاح معصومین بھین کی سیرت میں نقل
ہوئے ہیں جنمیں دیکھ کریا ندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی میں مذاق بہت محدود پیانے پر نظر
آتا ہے اور اس میں مذاق کے تمام حدود کی رعایت موجود ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں کی قتم کی
جھوٹی اور بیہودہ بات کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔

اور یکی چزیں ہمارے سامنے ایک صاف تھرامعیا<mark>ر ہیں</mark> جن کے اوپر ہم بھی اپنے نداق اور لطا نُف کو پر کھ سکتے ہیں۔

## چود ہواں سبق

### عالى المعالمة المان العالمة المعالمة ال

دوسرے سبق میں بیان کیا گیاہے کہ تمام مونین کوآپس میں سکے بھائیوں کی طرح رہنا جاہے ایک دوسرے کی مشکلات میں سب کا ہاتھ بٹانا چاہئے کیونکہ جب مومنین آ پس میں بھائی بھائی ہیں تو چروہ ایک خاندان کی طرح ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی مشکل بورے خاندان کی مشكل اوركسي ايك كاغم سب كاغم بوتا بالبذابرايك دوسرول كي مشكلات مين خودكوشريك سمجهاور اس کی پیخواہش اور تمنا کہ جس طرح راحت وآ رام اور خوشیوں میں سب اس کے شریک حال رہے ہیں مشکل اور پریشانی کے اوقات میں بھی وہ ان کی مدد کریں ،ایک دوسرے کی مدد کرنامومنین کی ذمہ وارى إلى الم المُ الله المُ المُ الله كارشاورا في من "إنَّ مَا الله وَ مِنْ وَنَ فِي تَواحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمُ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوٌ وَاحِدٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَايِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ "" تمام مونين آپي ميل محبت مين ايك بدن كى طرح بين كه جب جم كسى ایک عضو کوکوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس کی تکلیف میں برابر کے شریک رہتے اين-"(١)

(١) يحار الانوار: ج٨٢،٩٥٣٢

### فلاصه: الله المال والمالية المعالية المعالمة

خندہ پیشانی بھی اسلام کے اخلاقی اقد ارکا اہم جزء ہے. اس سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور میل محبت کا پیعة چلتا ہے ان کے دلوں کے کینے دور ہوتے ہیں اور آپسی الفت میں اضافہ ہوتا ہے۔

一方人二日間上にいられるというできてきましているかり

ہنی مذاق کرنا بھی خوشروئی کا ہی ایک حصہ ہے کیکن بداس وقت تک درست ہے جب تک اس میں افراط نہ ہواور انسان شرافت کے دائرے سے خارج نہ ہو۔

سوالات: من المال عالمال كرام و ويولا عمال ع ا معصومین این کا نگاہ میں معاشرہ پر کشادہ روئی کے کیااثر ات ہوتے ہیں؟ ٢- بنى، نداق كس صورت ميں جائز ہے؟ ٣\_حضرت على للفلائخ خوش روئى كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟ ٣ خوشروكى كاخروى نتائج كے بارے ميں ايك حديث بيان فرمائي؟

ای لئے پغیراکرم ملٹی ایج نے ارشادفر مایا ہے:

"مَنُ اَصْبَحَ وَ لَا يَهُتُمُّ بِأُمُورِ الْمُسُلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمُ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِى يَاللَّمُسُلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسُلِمٍ" يَاللَّمُسُلِمِينَ فَلَمُ يُجِبُهُ فَلَيْسَ بِمُسُلِمٍ"

''سویرا ہونے کے بعد جے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہوتو وہ ان میں سے نہیں ہے اورا گر کو کی مسلمانوں کواپنی مدد کے لئے پکارز ہا ہوتو اس کی آ واز نننے کے بعد اس کی مدد نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔''(1)

الم جعفر صادق عليم الم أَخْوُلُهُ اللهِ وَلَا بِمُحَمَّدِ وَلَا بِعَلِيٍّ مَنُ إِذَا اَتَاهُ أَخُوهُ اللهِ وَلَا بِمُحَمَّدٍ وَلَا بِعَلِيٍّ مَنُ إِذَا اَتَاهُ أَخُوهُ اللهُ وَلَا بِمُحَمَّدٍ وَلَا بِعَلِيٍّ مَنُ إِذَا اَتَاهُ أَخُوهُ اللهُ وَالْمَ عَاكُمُ عَامَ اللهُ عَالَمَ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"الله، پنیمبراکرم ملی آینی اورامیرالمومنی الله این وہ خص ایمان نہیں لایا ہے کہ جس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی کئی ضرورت کے تحت آئے اور وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال نہ کرے اوراگر وہ خوداس کی ضرورت پوری کرسکتا ہوتو فوراً اسے حل کردے اوراگر خود حل نہیں کرسکتا ہوتو پھر زحمت اٹھا کر اسے کمی ایسے خص کے پاس پہونچادے جواس کی حاجت پوری کردے اوراگر اس کے اندر بیصفات نہیں ہیں تو پھراس سے ہماری کوئی قرابت نہیں ہے۔"(1)

اگر کوئی آ دمی اینے مومن بھائیوں کی مشکل میں ان کے کام ندآئے اور اپنے اموال سے ان کی حاجت پوری ندکرے تو احادیث کے مطابق اس کو پی خدائی سر اللتی ہے کدوہ ایک ندایک دن

(١) بحار الانوار: جسم ٤، باب، ٢٠ ، صديث ١٢٠

مومنین کے درمیان اتحاد و برادری کے لئے یقیناً اس سے بہتر کوئی تعبیر اور تشبیه بیان نہیں کی جاسکتی ہے لہذا اگرتمام مونین برادران ایمانی کوبھی اپنے بدن کا ایک حصہ یا اپنے خاندان کا ایک فرد تصور کرنے لگیس تو پھر دوسر ہے بھی اس کومشکلات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مشکل مرحلہ پراس کے کام آئیں گے اور بہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے ہی وہ خود ہی اس کی مدد کے لئے پہو نچ جائیں گے اور اپنی طاقت بھریہ کوشش کریں گے کہ اس کوسی طرح اس مصیبت میں بتلانہ ہونے دیں۔

یے حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہرانسان کی زندگی میں مختلف ضرور تیں سامنے
آتی ہیں اور وہ ایسے حالات میں دوسروں سے مدد کی توقع رکھتا ہے لہذا کوئی باضمیر اور غیرت دار
انسان یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اپنی مشکلات میں تو وہ دوسروں کی مدد حاصل کر لے لیکن جب دوسروں
کو ضرورت در پیش ہوتو وہ ان کی مدد کو نہ بہو نچ یا ان کی طرف بلیٹ کر بھی نہ دیکھے مونین کے
درمیان میل محبت اور بھائی چارہ کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب دونوں کا سلوک ایک ہی
جیسا ہوجس کو قرآن مجید نے تعاون کا نام دیا ہے۔

﴿ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقَوَىٰ ﴾ "نيكيول اورتقوى پرايك دوسرے كا تعاون (امداد) كرو-"(١)

تعاون کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہرایک کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہولہذا جس ساج اور معاشرے میں تعاون اور مدد کا جذبہ نہ ہواور دوسرول کے لئے دلوں میں کسی قربت اور محبت کا گذر نہ ہوتو پھرانہیں کوئی فکر بھی نہیں رہتی کہ دوسرو بے لوگوں پر کیا گذر رہی ہے۔

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٥٩، حديث١١

<sup>(</sup>۱) سورة ما كده: آيت ٢

رابطة ولايان (١) - ١١٠٠ حاج مالة والمالية المالية الما

اور يهى نهيں بلكه امام صادق عليه اكر ايك روايت ميں موشين كى الماد ميں كوتانى كوبى خدا اور رسول سے خيانت قرار ديا گيا ہے جيميا كرآ پ فرماتے ہيں: "أيتُ مَا مُو فُونٍ مَنْعَ مُوفُوناً شَيْناً مِنَّ اللهُ يُومُ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْمِنُ عِنْدِهِ أَوْمِنُ عِنْدِهِ أَقُومُ اللهُ يُومُ الْقِيَامَةِ مِنْ رِقَةِ عَيْناً هُ مَعُلُولًة يَدَاهُ إلى جُنُقُهِ فَيُقَالُ هَذَا الْحَابُونُ اللّٰهِ يُومُ الْقِيَامَةِ مُنُ رِقَةِ عَيْناً هُ مَعُلُولًة يَدَاهُ إلى جُنُقُهِ فَيُقَالُ هَذَا الْحَابُونُ اللّٰهِ يُحَانَ اللهُ مُسُودًة أَوجُهُهُ مِنُ رِقَة عَيْناهُ مَعُلُولًة يَدَاهُ إلى جُنُقُهِ فَيُقَالُ هَذَا الْحَابُونُ اللّٰهِ يَحْمَلُونَ اللهُ مَعْلَولًا يَعَمَلُونَ اللهُ عَنْدُولًا اللهُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ هَذَا الْحَالِقُ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ عَنْدُولًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ عَنْدُولًا اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَلَى كَامُ وردونُول اللهُ عَلَى كَامُ وردونُول عَلَامِ اللهُ عَنْدُولُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس حدیث میں بینکتہ قابل توجہ ہے کہ مونین کی امداد کے موقع پرصرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اگر مشکل کاحل کرنا ہمارے امکان سے باہر ہوتو ہماری ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے ایسانہیں ہے بلکہ جب تک ہم کسی بھی ذریعہ سے اس کی مشکل حل کر اسکتے ہیں ہمارے اوپر کوشش کرنا ضروری ہے ور نہ ہمارا شار بھی انہیں لوگوں میں ہوگا جوموشین کی مدنہیں کرتے ہیں۔

جيما كمام جعفر صادق عليفاك في مذكوره حديث مين فرمايا به كه: "وَ هُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنُ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ" وه خوداس كي مشكل حل كرسكتا هوياكسي دوسر مصحل كراسكتا هو"

(١) بحار الانوار: ٥٥ ٤، باب٥٥، حديث٢١

ا پناوہی مال خدا کے دشمنوں کے لئے اور غلط رائے میں خرچ کرتا ہے اور اس طرح عذاب آخرت کا مستحق بن جاتا ہے۔

ام محمد باقر علی المشار کرای ہے: ''مَنُ بَخِلَ بِمَعُونَةِ أَخِیْهِ الْمُسْلِمِ وَ الْقِیَامُ لَهُ فِی حَاجَتِهِ اِلْمُسْلِمِ وَ الْقِیَامُ لَهُ فِی حَاجَتِهِ اِلْمُسْلِمِ وَ الْقِیَامُ لَهُ فِی حَاجَتِهِ اِلْبَسْلِی بِمَعُونَةِ مَنْ یَا ثَمْ عَلَیْهِ وَ لَا یُوجُو'' ''جوض اپنی برادرمون کی امداد کرنے میں بخل کرے اوراس کی ضرورت کے لئے قیام نہ کرے تو وہ ان لوگوں کی مدد میں مبتلا کردیا جائے گاجواس کے مال سے گناہ کریں گے اوراسے اپنی بخشش کا کوئی اجربھی نہیں ملے گا۔'(۱)

" ہمارے چاہنے والوں میں اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے پاس آ کر کوئی مشکل بیان کرے اور اس سے مدد چاہے اور وہ اس کی امداد نہ کرے جب کہ اس پر قدرت رکھتا ہوتو خداوند عالم اسے ہمارے دشمنوں کی مدد میں مبتلا کردے گا اور پھر اللہ اسی وجہ سے روز قیامت اس پر عذاب کرے گا۔ " (۲)

ام موی کاظمیلین مجی اس بارے میں ارشاوفر ماتے ہیں: 'مَنُ قَصَدَ اللهِ وَجُلٌ مِنُ الْحُواْنِهِ مَسْتَجِیْراً بِهِ فِی بَعُضِ اُحُواْلِهِ فَلَمُ یُجِرُهُ بَعُدَ اَنُ یَقُدِرَ عَلَیْهِ فَقَدَ قَطَعَ وِلایَةَ اللهِ تَبَارَک وَ تَعَالٰی "جس کے پاس اس کاکوئی مومن بھائی اپنی کی ضرورت کے حت جائے اوروہ طاقت اورامکان رکھنے کے باوجوداس کی ضرورت بوری نہ کر بے واس نے خداوند عالم سے اپنا

「子はないないないできないますが

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٤، باب٨، صديث٨٢

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٥٥٤، باب٥٥، حديث٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ح ٥٥، باب ٥٩، حديث ٢١

جذبه وناجائ

حضرت على علياته كارشاد ب: "لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحُفَظَ أَخَاهُ فِي صَدِيقاً حَتَّى يَحُفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلاثٍ: فِي نَكْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ" "كُونَى دوست اللوقت تكسيادوست نهيل موسكتا جب تك وه النيخ بها لَى كي بارے ميں تين باتول كا خيال ندر كھے۔

ا۔ اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں [اس کی مددکر ہے۔ ۲۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل خانہ کا خیال رکھے۔ ۳۔ اس کی موت پر تدفین وغیرہ میں شرکت کر ہے۔'(ا) قرآن کریم نے مومنین کے آپسی روابط کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

﴿ وَيُوُثِرُ وُنَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَ لَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَة ﴿ اورا ﷺ فَن يردوسرول كو مقدم كرتے بين چاہيں كتى ضرورت كيول نهو "(٢)

امام جعفرصادق عليته فرماتے ہيں:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسُالُنِيُ الْحَاجَة فَأْبَادِرُ بِقَضَائِهَا مَخَافَةَ أَنُ يَسُتَغُنِيَ عَنُهَا فَلا يَجِدُ لَهَا مَوُقِعاً إِذَا جَائِتُهُ"

''اگرکوئی شخص مجھ سے کوئی خواہش کرتا ہے تو میں اس کی اس حاجت اورخواہش کوفوراً پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے بیدڈرر ہتا ہے کہ اگر اس کی وہ حاجت کسی اور ذریعہ سے پوری ہوگئی تو اس کی مدد کرنے کا بیموقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔''(۲)

(١) بحار الانوار: ج٣٥، باب١، حديث٢٨

(٢) سورة حشر: آيت ٩

مشہور ومعروف اسلامی دانشمند واقدی کا بیان ہے کہ میرے دو دوست تھان میں سے
ایک ہاشمی تھا۔ ہماری دوسی اتنی متحکم تھی کہ ہم تیوں ایک جان سمجھ جاتے تھے ایک سال اتفاق سے
میرے مالی حالات کچھا چھے نہ تھے اور میں تنگدی کا شکار ہوگیا اسی دوران عید آگئی تو میری بیوی نے
میرے مالی حالات کچھا تھے نہ تھے اور میں تنگدی کا شکار ہوگیا اسی دوران عید آگئی تو میری بیوی نے
مجھ سے کہا کہ ہم تو اس غربت ہے اور پر مبر کر سکتے ہیں مگر جب ہمارے بیچ پڑوسیوں کے بچوں کو نئے
کپڑے بہنے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل کوٹھیں پہو نچے گی لاہذا اگر ممکن ہوتو کہیں سے پچھا
انتظام کرلوتا کہ بیچ تو عید کے دن خوش رہیں اوران کے لئے کپڑے بنا لئے جائیں۔

لہذامیں نے اپنے ہاشمی بھائی کے نام پہلھ کر بھیجا کہ میرے لئے کچھ دیناریا درہم بھیج دو اس نے ایک مہر بند تھیلی میرے پاس بھیج دی اور لکھا کہ اس کے اندرایک ہزار درہم ہیں ابھی میں نے وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی کہ میرے تیسرے دوست کا ایک پر چیہ جھے ملاجس میں اس نے جھے سے مدد عابی تھی چنانچہ میں نے وہی تھیلی اٹھا کراس کے پاس بھیج دی اوراس خیال سے کہ بیوی کے سامنے شرمندگی نہ ہومیں مسجد کی طرف چل دیا، راستہ میں مجھے میراہاشی دوست ملامیں نے کیاد یکھا کہ وہی تھیلی اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس نے مجھ سے یو چھا کہ جودر ہم میں نے تمہیں بھیجے تھے ان کاتم نے کیا کیا؟ میں نے بوراما جرابیان کردیا!اس نے تعجب سے کہا گویاتم نے میرامال مجھے واپس لوٹادیا ہے کیونکہ میرے پاس صرف یہی مال تھا جو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا لہذا جب میں نے بیتھیلی تمہارے پاس بھیج دی اورخود مجھے ضرورت پیش آئی تو میں نے خط لکھ کراپنے دوست سے امداد کا مطالبہ کیا اور چونکہ بیاس کے امکان سے باہر تھا اس نے تم سے مدد کی درخواست کر لی اور اس طرح میری پیھیلی میرے ہی پاس واپس لوٹ آئی، اب جبکہ ہماری پیصور تحال ہے تو اس کے تین جھے كركئے جائيں تا كەنتيول كى ضروريات بورى موجائيں.

اس قصہ سے ہمیں واقعی دوسی کا پہتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے درمیان ایثار وقربانی کا کیسا

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: جم ٤، باب ٢٨، حديث٢٢

"مَا قَطَى مُسُلِمٌ لِمُسُلِمٍ حَاجَةً إِلَّا نَادَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ عَلَىَّ ثَوَابُكَ وَ لَا أَرْضَى لَكَ بِدُونِ الْجَنَّةِ"

''کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا مگریہ کہ خداوند عالم اس کو بیآ واز دیتا ہے کہ تیراثواب میرے ذمہ ہے ،اور میں تیرے لئے جنت سے کمتر پر راضی نہ ہوں گا۔''(1)

آتِ نے پیغیرا کرم ملتُ اللِّهِ کا یول بھی نقل فرمایا ہے:

"وَاللهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ المُوْمِنِ خَيْرٌ مِنُ صِيَامٍ شَهْرٍ وَ اِعْتِكَافِهِ" "خداك فتم موكن كى حاجت بورى كرناايك مهينه كروزول اوراعتكاف بهتر بهر ح-"(٢)

ام جعفرصادق علیما کے ایک صحابی کہتے ہیں کدایک سال میں جج کرنے گیا تھا جے سے واپسی پر امام جعفرصادق علیما کی خدمت میں پہونچا آپ نے فرمایا: کہاں تھے؟ عرض کی مولاج کرنے گیا تھا! فرمایا: کیا تم جانے ہو کدایک حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ عرض کی! جب تک آپ نہ فرما ئیں مجھے کیا معلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تج بیت اللہ کے لئے جائے اور خان کو کہ عبد کا طواف کرے اور نماز طواف پڑھے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے تو خداوند عالم اس کے کھے ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے نیز اس کو چھ ہزار درجہ بلندی کئے چھ ہزار درجہ بلندی عالم اس کے عنایت فرما تا ہے اور اس کی چھ ہزار دنیاوی حاجات پوری کرتا ہے اور مزید چھ ہزار حاجتیں کا تے تھو فرار دیتا ہے۔ اور اس کی چھ ہزار دنیاوی حاجات پوری کرتا ہے اور مزید چھ ہزار حاجتیں کا ترت کے لئے محفوظ کر دیتا ہے۔

مومنین کرام کی مدد کرنے کے بارے میں معصومین بین کی روایات میں بہت حسین تعبیرات موجود ہیں اوراس کے لئے تصورات سے بالاتر ثواب اوراجر بیان کیا گیا ہے نمونہ کے طور پرمندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائے۔

حضرت على عليمنا كارشاد ب: "مُواُسَاةُ الْأَخِ فِي اللهِ عَبَرَّ وَ جَلَّ تَزِيدُ فِي اللهِ عَبَرَ وَ جَلَّ تَزِيدُ فِي اللهِ عَبَرَ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَبْرَ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَبْرَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَبْرَ اللهُ عَبْرُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَبْرَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُولِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَل

ای طرح آپ کامیارشاد ہے:

"مَنُ قَضَى لِآخِيهِ الْمُوْمِنِ حَاجَةً قَضَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِأَةَ اللهِ عَاجَةً عَضَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِأَةَ اللهَ عَاجَةٍ مِنُ ذَٰلِكَ أَنُ يُدُخِلَ قَرَابَتَهُ وَ مَعَارِفَهُ وَ اِخُوانُهُ اللّهَنَّةَ بَعُدَ أَنُ لَايَكُونُنُوا نُصَّاباً"

بَعُدَ أَنُ لَا يَكُونُنُوا نُصَّاباً"

''جوشخص کسی برا در مومن کی کوئی ایک حاجت پوری کرے گاتو خداوند عالم روز قیامت اس کی ایک لا کھ حاجتیں پوری کرے گاجن میں سب سے پہلی حاجت جنت ہے اور سی کہ اس کے عزیز واقارب اور دوست واحباب کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا بشر طیکہ وہ ناصبی نہ ہوں۔''(۳)

آپ کامیارشاد بھی ہے:

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٣٤، باب٢٠ مديث٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٣٤، باب٢٠ مديث٢

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٧، باب١٨، حديث٢٢

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٢٨، باب ٢٨، مديث ٥

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: جماع، باب، ٢٠، صديث ٩٠

خلاصه: المارو في المسارة على الكلامة الله المارة تمام انسان بالكل ايك جسم اوربدن كى طرح بين-مومنین کی مشکلات کوحل کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے خداخوش ہوتا ہے اور اس کابے حماب اواب ہے۔ اورا گر کوئی شخص کسی مردمومن کی مددنہ کرے تواس کاعذاب بہت سخت ہے۔

らればないととしているというというはいいはいからいったのかった

ا \_ جس شخص کومسلمانوں کے معاملات کی فکرنہ ہوا سے پیغیبر اسلام ملتی ایم کی کیوں مسلمان قرارنہیں دیے ؟

٢ قرآن كريم مومنين كي بسي روابط كے بارے ميں كياارشادفر ماتاہے؟ س\_مومن کی حاجت روائی اور مدد کرنے کے کیا فوائد ہیں ، احادیث کی روشن میں چند نمونے بیان کیجئے؟

سمام جعفرصادق عليظم نے مومن کی حاجت روائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

كُرُاسِةُ لَقَدَاءُ وَفِيهِ "كَانَاوْ الْمَالِيَّةُ لِلْمَالِيَّةُ لِلْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ لِلْمَالِيَةِ فَلَيْفَا فِي مِيلِكُ لِللَّهِ الْمَالِيَةِ فِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْفِقِ اللَّهِ فِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِيْفِقِ اللَّهِ فِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِيقِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْفِقِ وَلِيقِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِيقِي وَلِيقِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِيقِي وَلِيقِولِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِيقِي وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِ وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِيقِي مِنْ الْمُنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمُنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَلِي مِنْ الْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِي و

میں نے عرض کیا یہ تو بہت عظیم تواب ہے! تو آپ نے فرمایا کہ کیااس سے برا اواب بھی جانا جا سيخ مو؟

میں نے کہا کیوں نہیں! تو آ بّاس طرح گویا ہوئے۔

"لَقَضَاءُ حَاجَةِ امُوى ءٍ مُومِنٍ ٱلْفَضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرُ حِجْجِ"(١)

"مومن كى ايك حاجت بورى كرنا بهتر ہے جے ہے، جے ہے، جے ہے، يہاں تك كرآ عليكا نے دی بارای کود ہرایا۔ یعنی دی فج کرنے سے بہتر ہے۔''

مومنین کی حاجت روائی کے سلسلہ میں آپ معصومین بیجان کی احادیث ملاحظہ فرما چکے میں انشاء الله آئندہ درس میں اس کے دوسرے جزئیات پرروشی ڈالی جائے گ۔

あっているかいとくないなるがいいのからからなるとうなんとうないと

(١) بحار الانوار: جماع، باب مديث

ادائيگي ك ذريعه "(1) المحمد المحمد

''ا ہے کمیل! پنے گھر والوں کو تھم دو کہ اچھی خصلتوں کو تلاش کرنے کے لئے دن میں تکلیں اور سونے والوں کی حاجت روائی کے لئے رات میں قیام کریں قتم ہے اس ذات کی جو ہر آ واز کی سنے والی ہے کہ کوئی شخص کسی دل میں خوشی داخل نہیں کرتا ہے گرنیہ کہ پروردگاراس کے لئے اس خوشی میں ایک لطف پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بعدا گراس پرکوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ لطف اس کی طرف نشیب کی جانب بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھتا ہے اور اس مصیبت کو یوں ہنکا دیتا ہے جس طرح پرائے اونٹ ہنکائے جاتے ہیں۔'(۲)

حضرت امام محمد با قرطالط فرماتے بین " نَبَسُمُ الرَّجُلِ فِی وَجُدِهِ آخِیُهِ حَسَنَةٌ وَ صَرَفَهُ الْقَدَى عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللهُ بِشَیء اَحَبَّ اِلَی اللهِ مِنْ اِدُخَالِ السُّرُورِ عَلَی صَرَفَهُ الْقَدَى عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللهُ بِشَیء اَحَبَّ اِلَی اللهِ مِنْ اِدُخَالِ السُّرُورِ عَلَی اللهِ مِن " موس کے سامنے سرانا بھی حسنہ (نیکی ) ہاوراس کی مشکل کول کرنا دوسری نیکی ہے اور موس کے قلب میں ادخال السرور سے بہتر تو خداوند عالم کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ " (س)

امام صادق عليه الله عَلَيْ الله عَلَى مُوراً عَلَى مُؤْمِنِ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَيْ الله عَلَى مُؤْمِنِ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ وَاللهِ عَلَى رَسُولِ الله "

"تم میں ہے کوئی ہرگزیدخیال نہ کرے کہ جب وہ کسی مردمومن کے دل کوخوش کرتا ہے تو

## بيدر موال سبق

## مومنین کے درمیان سلح وصفائی

گذشتہ سبق میں ہم نے مونین کی امداد، ان کے مشکلات کو برطرف کرنے اور ان کی مفرورتوں کو پورا کرنے حسلہ معصومین طلاعا کے ارشادات بیان کئے ہیں کیونکہ مونین کی مدد اور ان کے کام آنا اسلامی اعتبار سے مومن کے دل کوخوش کرنے کا ذریعہ ہے لہذا ہر مومن کوکسی نہ کی طرح اپنے برادر مومن کی خوشیوں کا لحاظ کرتے رہنا چاہئے۔ اس درس میں بھی ''ہم مومن کوخوش کرنے ''کے مزید طریقے بتائے جارہے ہیں اس بارے میں چندا حادیث ملاحظ فرمائے۔

يغيراكرم مُنْ اللهِ " خداوندعالم الأعُمَالِ اللهِ " خداوندعالم كيا "أَيُّ الأَعُمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ " خداوندعالم كيزذ كيسب سازياده يسنديدهمل كيامي ؟

حضرت نے فرمایا: "إِنْبَاعُ سُرُورِ الْمُؤمِنِ" مون کوخوش کرنے کی فکر میں رہنا۔" پھرسوال کیا گیا! کرمسلمان کوکس طرح خوش کیا جائے؟ فرمایا: "شَبُعَةُ جُونُعِهِ وَ تَنْفِیْسُ تَحَرُبِهِ وَ قَصَاءُ دَیْنِهِ" " بھوکا ہوتو شکم سرکر کے نیز اسکے غوں کودورکر کے اوراس کے قرض کی

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٨٤، باب٢٠ مديث٢

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: جميم، باب،٥٠ مديث،٨٢

<sup>(</sup>m) بحار الانوار: جم ٤، باب، ٥٠، مديث ١٥

مشکل دور کردے تو جب تک وہ اس طرح مصروف رہے مسلسل رحمت اللی کے زیر سابیر ہے گا۔''(۱)

ندکورہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ خداوند عالم کے خدوریت نزدیک درمون کوخوش کرنے '' کی گنی زیادہ اہمیت ہے اور پیخدا کے زدیک پہندیدہ اور مجبوب ترین اعمال میں سے ہے اوراتی عظمت اور اہمیت کے باوجوداتنا آسان کا م بھی ہے کہ ہرخض، ہرحالت میں مون کوخوش کرسکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے بشار راستے پائے جاتے ہیں لہذا اگر کسی کے پاس مال ودولت نہیں ہے تو وہ اپنی غربت کا بہانہ بنا کرمومن کوخوش نہ کر جائے کا عذر پیش نہ کر سے کم یونکہ معصوبین پہنیں نے صاف طور پرفر مادیا ہے کہ مسکر اکریا مومن کے اوپر سے کوئی تکایا دھا کہ ہٹا کریا ایک مجور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ سے کوئی تکایا دھا کہ ہٹا کریا ایک مجور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایک چھور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایک چھور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایک چھور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایک چھور پیش کر کے بھی اسے خوش کیا جاسکتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایک جو کہ کی دور کو میں کے دل کو مسرور کر سکتا ہے۔

مخضرید که مومن کی مشکلات کودور کرنے کے لئے ایک قدم اٹھانا بھی ادخال سرور کا مصداق ہے اور جوالیا کرے گا خداوند عالم اور پنج برا کرم مٹھ کی آئے کے خزد یک اس کا اجروثو اب محفوظ رہے گا۔
"مومن کے دل کوخوش کرنے" کی اس درجہ اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اب ہم"مومن کوخوش کرنے" کی اس درجہ اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اب ہم"مومن کوخوش کرنے" کا دوسرا طریقہ بیان کررہے ہیں۔

مومنین کے درمیان مصالحت کرانا

ہرمعاشرے اور ساج کونفسیاتی بیاریوں سے نجات دینے کے لئے تمام مومنین کا بیفریضہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے اختلافات دور کرائیں اور ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی

صرف ای کوخوش کرتا ہے! بلکہ خدا کی قتم اس سے ہم اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں بلکہ خدا کی قتم اس نے پیغبرا کرم ملتی ایک کے کھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔''(۱)

پینمبراکرم ملی آیکی کارشادگرای ہے: 'مَنْ سَرَّ مُوْمِناً فَقَدُ سَرَّنِیُ وَ مَنْ سَرَّنِیُ فَقَدُ سَرَّ اللهُ'' "جس نے کسی مون کومرور کیااس نے مجھے خوش کیا ہے اور جس نے مجھے خوش کیا ہے اس نے خدا کوراضی اور خوشنو دکیا۔''(۲)

امام جعفرصادق عليك في النّه عَنْ مَايا: "أَوْ حَدى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاؤُ دَيلُك الْعَسْدَة ؟ عِبَادِى لَيَا تِينِي بِالْحَسَنَةِ فَأْبِيتُهُ جَنِّتِى. فَقَالَ دَاؤُ دَيلُك الْحَسَنَة ؟ فَالَى: يُدْخِلُ عَلَى عَبُدِى الْمُؤْمِنِ سُرُوْداً وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ. فَقَالَ دَاؤُ دَيلُك الْحَسَنَة ؟ فَالَ: يُدُخِلُ عَلَى عَبُدِى الْمُؤْمِنِ سُرُوداً وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ. فَقَالَ دَاؤُ دَيلُك الْحَسَنَة ؟ فَالَ: يُدُخِلُ عَلَى عَبُدِى الْمُؤْمِنِ سُرُوداً وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ. فَقَالَ دَاؤُدُ وَيلُك الْحَسَنَة فَالَى الْمُورِي الْمَوْدِي اللّه عَلَى عَبُدِى اللّه عَلَى عَبُدِى اللّه عَلَى عَبُدِى اللّه عَلَى عَبُدِى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَلَى اللّه وَ عَنْ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه وَلِيلُكُمُ وَلَى اللّه وَلَى اللّه وَلَيْ اللّه وَلَا اللّه وَلَيْكُمُ وَلَى اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَ

يَغْمِراكُم كَارْشَادَ إِن مَنُ أَكُرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ بِكَلِمَةٍ يُلَطَّفُهُ بِهَا وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُو بَعَهُ لَمُ يَزَلُ فِي ظِلِّ اللهِ الْمَمُدُودِ عَلَيْهِ الرَّحُمَةُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ " كُوبَتَهُ لَمُ يَزَلُ فِي ظِلِّ اللهِ الْمَمُدُودِ عَلَيْهِ الرَّحُمَةُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ "

"جو خف کی ایک محبت بھرے کلمہ ے اپنے برادر مومن کا احر ام کرے اور اس کی کوئی

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: جم ٤، باب،٢٠ مديث

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٣٠، باب،٥٠ مديث ١٩

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ج٨٢، باب١٠٥ مديث١١

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: جهما، باب مريث

عمل کہا گیا ہے اور مومنین کواس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں نہ پڑی اوراس کے فریب میں نہ آئیں قرآن کریم میں ارشاداللی ہے:

﴿إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغُضَآ ءَ ﴾ "شيطان تهارك درميان بغض وعداوت پيراكرنا چا بتا ہے-"(1)

امام محمر باقر علیه المراز کرای ہے: ' إِنَّ الشَّيْطَانَ يُعُویُ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا لَمُ يَرْجِعُ أَحدُهُمْ عَنُ دِيْنِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ اسْتَلُقا عَلَىٰ قَفَاهُ وَتَمَدَّدَ ثُمَ قَالَ: فُوْتُ. فَوَجِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ دِيْنِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ اسْتَلُقا عَلَىٰ قَفَاهُ وَتَمَدَّدَ ثُمَ قَالَ: فُوْتُ. فَوَجِمَ اللهُ الل

امام جعفر صادق عليظ كارشاد گراى ہے: "كلايَ وَالُ إِبُيلِيُ سُلُ فَوِحاً مَا اهْتَجَوَ الْمُسُلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَيَّا اصْطَكَّتُ رُكُبَتَاهُ وَ تَخَلَّعَتُ أَوْصَا لُهُ وَ نَادىٰ يَا وَيُلَهُ مَا لَقِيَ مِنَ الشُّبُورِ "" جب تك دوم سلمانوں كے درميان اختلاف باقى رہتا ہے شيطان مسلسل مسرا تارہتا ہے كين الشُّبُورِ "" جب ان دونوں كے تعلقات استوارہوتے ہيں تواس كے پيراؤ كھر اجاتے ہيں اوراس كا جوڑ جوڑ كھل جاتا ہے اوروہ چيخ كركہتا ہے ہے ميں تباه وبربادہ وگيا۔" (س)

ان روایات کے مطابق مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے

(۱) سورهٔ ما نده: آیت ۹۱

(٢) بحار الانوار: ٥٥٤، باب، ٢٠ مديث٢

کدورتین ختم کرادین ای بارے میں کی گفتگو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ایک دوسر سے سے ناراض رہنا اور آپسی روابط اور تعلقات کوتوڑ دینا بہت ہی بری چیز ہے اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ دوموس بھائی معمولی باتوں پرایک دوسر سے سے ناراض ہو کر جھڑا کرنے لگیں اوران کے دلوں میں ایک دوسر سے کدورت اور آپسی رنجش پیدا ہوجائے جیسا کہ پینم برا کرم طرف ایک آئی اوران کے دلوں میں ایک دوسر سے کدورت اور آپسی رنجش پیدا ہوجائے جیسا کہ پینم برا کرم طرف ایک آئی کی ارشادگرای ہے: "اُلگ مَا مُسُلِم مُن بَیْنَ مُن الله مَا وَلایَةٌ فَالَّیْهُمَا سَبَقَ اِلٰی کَلامِ اُجِیُهِ کَانَ السَّابِقُ اِلَی الْکُومَ الْجِسَابِ" الْکُورِ مَا الْجَسَّةِ يَوْمَ الْجِسَابِ"

"اگردومسلمان ایک دومرے سے تعلقات توڑلیس اورای طرح ایک دومرے سے الگ رہے ہوئے تین دن گذرجا کیں اوروہ مصالحت نذکریں تو دونوں اسلام سے خارج ہیں اوراگران کے درمیان دوتی نہ ہوتوان میں جوکوئی دومرے سے پہلے بولنا شروع کرے گاروز قیامت وہی جنت میں پہلے جائے گا۔"()

امام جعفرصادق علینا فی فرمایا: "لَایَفُتَرِقْ رَجُلانِ عَلَی الْهِجُوانِ إِلَّا اسْتَوُجَبَ الْمَعْفَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهِجُوانِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَدَ اللَّهُ اللَّ

روایات میں مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنے اور عداوت کے جی بونے کوشیطانی

<sup>(</sup>m) بحار الانوار: 502، باب ٢٠ ، حديث

<sup>(</sup>١) بحار الاثوار: ج ٢٥، باب ٢٠، مديث ٥

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ج٥٥، باب ٢٠ مديث ا

پیغیراکرم ملتی کارشادگرای ب:

يغيراً كَرَمُ مُنْ أَيْلَةُ كَاارشاد كَرا ي ب: "أَلُا أُخْبِرُكَ وَ أَدُلُكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللهُ وَ رَسُولُهُ؟ تُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَبَاعَدُوا" مِن المُحْدِين المُحْدِين المُحْدِين المُحْدِين المُحْدِين المُحْدِين المُحْدِين

" كياتمهين اس صدقه كي خرنه دون اوراس صدقه كي طرف رجنما كي نه كرون جے خداورسول پند کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں میں اختلاف اور دوری پیدا ہوجائے تو ان کے درمیان مصالحت (صلح وصفائی) کرادو-"(۱)

اس كے مثل ایک حدیث امام جعفر صادق علی الله سے قال ہوئی ہے:

و الله الله الله الله إصالا ح بين النَّاسِ إذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَيْنَهُمُ إذَاتَبَاعَدُوا" لَنْسَالُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

"جوصدقہ خداکو پہندہ وہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہو جائے توصلے کرادی جائے اور جبان کے درمیان دوریال پیدا ہوجائیں تو قربت پیدا کردی جائے۔ "(۲) حضرت علی علیظا نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن اور امام حسین اللہ اپنی دیگراولادحتی ا پنے جا ہنے والوں سے بدوصیت فرمائی تھی:

"أُوصِيُكُمَاوَ جَمِينَعَ وُلُدِئُ وَ أَهُلِيُ وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقُوَى اللهِ وَ نَظُمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلاح ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَفِعْتُ جَدَّكُمَارَسُولَ اللهِ

يَقُولُ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ٱفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّيَامِ"

(١) كنزالعمال جسم ٥٩، مديث ٥٣٨٨

(٢) بحار الانوار: ٢٥ ٤، بإب ١٠١، حديث ٢

اورایک دوسرے سے اختلاف اور جھڑا کے ذریعہ طع تعلق شیطانی عمل ہیں۔لہذا جس قدرممکن ہو اختلاف ہے ہوں رہیں لڑائی جھٹڑا کرنا اور آپسی اختلافات جتنا برا اور قبیج ہے، مومنین کے درمیان فیل و محبت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کرنے کی اتنی ہی اہمیت اور عظمت ہے اور خدا کے نزديکاس کا اتنابی بلندمرتبه ہے۔ (۱) محمد کا ایک میں اسلام کا اتنابی بلندمرتبہ ہے۔

قرآن كريم مين ارشاد إنسما المُؤْمِنُونَ إِخُو قَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيكُمُ "مونين ایک دوسرے کے بھائی ہیں الہذااسے بھائیوں کے درمیان صلح وصفائی قائم رکھو۔"(۱)

دوسرى آيت مين يهم موجود ب: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ "البذاتم لوگ اللہ سے ڈرواور آپس میں اصلاح کرو۔''(۲)

تيسري آيت بھي ملاحظة فرمائية:

﴿ لا خَيرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُواهُمُ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعرُوفٍ أَو إصلاَحٍ بَينَ النَّاسِ وَ مَن يَّفَعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتِيهِ أَجُراً عَظِيماً ﴾

"ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیز ہیں ہے مگروہ چف جو سی صدقہ ، کارخیر یالوگوں كدرميان اصلاح كاحكم دے اور جو بھى بيسارے كام رضائے البى كے لئے انجام دے گاہم اسے اجر عظیم عطاکریں گے۔"(۳) 前子のの裏が立ちからからかられる。

しいはころはらんち ろんなしょうかにからもいろいろい (۱) سورهٔ حجرات: آیت ۱۰

(٢) سورة انفال: آيت ا

(٣) سورة نباء: آيت ١١٣

ہمارے درمیان اختلاف کس بات پرہوا ہے۔ پھر انہوں نے ہم دونوں سے کہا کہ آپ حضرات میرے گھر چلیں! جب ہم ان کے گھر پہو نچے تو انہوں نے چارسو درہم دیکر ہمارے درمیان صلح کرادی اورہم نے ایک دوسرے سے رضایت کا اعلان کر دیا تو مفضل نے کہا۔ کہ بیمیر امال نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علائل نے اسے میرے حوالہ کیا ہے اور مجھے بی تھم دیا ہے کہ جب دومومنوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھوں تو ان کے درمیان صلح کرادیا کروں۔(۱)

۲۔ سب کو بخو بی معلوم ہے کہ جھوٹ کتنا ہڑا گناہ ہے اور قر آن کریم اور روایات میں اس کی کتنی سخت مذمت کی گئی ہے لیکن اگر اس غلط بیانی سے دومونین کے بگڑے ہوئے تعلقات بحال ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا جن جگہوں پر غلط بیانی سے کام لینا صحیح ہے ان میں سے ایک جگہ مونین کے درمیان صلح بھی ہے۔

امام جعفر صادق عليظ فرماتے ہيں: "إِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ" مصالحت كرانے والاجھوٹانہيں ہوتا ہے۔" (٢)

آپ نے اپ ایک چاہے والے سے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب اسے اپ دوشیعوں کے درمیان سلح کرانے بھیجا تھا اور یہ نھیجت کی تھی کہ ان دونوں سے میری طرف سے اس طرح کہنا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پیغام تو ان تک پہونچا ہی دونگا اور کچھا پی طرف سے بھی اضافہ کردونگا یہ جھوٹ تو نہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا:" نعم، اِنَّ اللّٰمُ صُلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ اِنَّمَا هُوَ الْصُلُحُ لَیْسَ بِکِذُبٍ" ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا:" نعم، اِنَّ اللّٰمُ صُلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ اِنَّمَا هُو الْصُلُحُ لَیْسَ بِکِذُبٍ" ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا: من کہ جھوٹ اور سلح کرانے والا جھوٹانہیں ہوتا ہے۔" (س)

''تم دونوں اور اپنی تمام اولا د، اہل خانہ، اور جس تک میری پیتح بریہ و نچے ان سب سے میری پیدو میں اسلام میری پیدو میں اسلام میری پیدو میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں کے درمیان مصالحت کراناعام نماز اور روزوں سے بھی بہتر ہے۔''(۱)

اس درس میں مذکور آیات وروایات سے بخوبی بیدواضح ہوجاتا ہے کہ اسلام میں لوگوں کے درمیان صلح وصفائی کرانا،ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کی دشمنیوں کوختم کرنا اور ان کے برادراندروابط کومشحکم سے مشحکم بنانا اور ان کے دلول میں ایک دوسرے کی الفت و محبت بھر دینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کی بہتر وضاحت کے لئے دومزید چیزوں کی طرف مزید توجہ ضروری ہے۔

ا دائمه طاہرین سلط کے زوریک مونین کے درمیان مصالحت کرانے کی اس قدراہمیت ہے کہ امام جعفر صادق سلط کے اپنے چاہنے والوں کے اختلافات دور کرانے کی خاطر ایک رقم مخصوص کرر کھی تھی اور جناب مفضل "کو بیٹا کیدگی تھی۔"اِذَا دَائِتَ بَینُ اِثْنَیْنِ مِنِ شِیعَتِنا مُنَازَعَةً فَضُو مِنْ مَالِیُ "درمیان کوئی اختلاف دیکھنا تو میرے مال کے فاقت کی مالی " جبتم ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھنا تو میرے مال کے ذریعیاس کور فع دفع کرادینا۔"(۲)

السلسله مين ايك واقعه يون فقل مواج:

ابوصنیفہ جوامام جعفرصادق علاظا کے چاہنے والے تھے اور ان کامشغلہ حاجیوں کے کاروان کی سار بانی تھا۔وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے برادر نبتی سے میراث کے معاملہ میں میری کچھ ان بن ہوگئا ای وقت وہاں مفضل پہونچ گئے اور پچھ دیرر کے رہے تا کہ انھیں بیاندازہ ہوجائے کہ

(1)をかしいよういとのいかられての

(7)かんけんになからしまったのかかり

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ٢٤، باب ١٠١، عديث ٩

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٣ ١٥ ص

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ج٢٧، بإب ١٠١، حديث١١

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٣٦، باب ١٢٤، حديث ٥١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٢٧، باب١٠١، مديث ٨

## سولهوال سبق

## تیبیوں اور غریبوں کی سر پرستی

TARENTE Elements A BONDAN SAFATED TO

مومنین کوخوش کرنے کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یتیم اور غریب بچوں کی سر پرسی اور کفالت بھی ہے۔ اسلام، بیار ومحبت کا فدہب ہے اسلام ان بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہتا ہے جن کے ماں باپ، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہواور ان کا کوئی بھی سر پرست نہ ہو اسلام نے ان بچوں کے راحت و آرام کے انتظام کو بے حدا ہمیت دیتا ہے چنا نچہ اسے تمام مومنین کامشر کے فریضہ قرار دیا ہے جیسا کہ رب کریم نے پیغیمرا کرم ملٹی فیلین سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿اَلَهُمْ یَا جِدُکُ یَتِیْهُما فَاوَی ﴾ "کیا اس نے تم کو یہ جی پاکر پناہ ہیں دی ؟۔ "(۱)

اس كى بعد آپ كوية اكيدكى كى ﴿ فَامَّا اليَّنِيُمَ فَلا تَقُهَرُ ﴾ ' البذاابِ ثم يتيم رَكِّق نه كرنا-'(٢)

پنیمبراکرم ملی آینم وقت ولادت اپنوالدگرامی کے سامیہ سے تو محروم تھے ہی ، بچین میں اپنی والدہ گرامی کی شفقتوں سے بھی محروم ہوگئے تھے اور آپ نے یتیمی کی مشکلات اور زمتوں کی تلخیوں

(۱) سورهٔ خلی: آیت ۲

(٢) سورة شخى : آيت ٩

#### فلاصه:

مومنین کوخوش کرنا بھی اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے جس کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں سے ایک دوسرے کی کدورت ختم کر کے ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جائے۔

اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بیحد ثواب بیان کیا گیا ہے اور معصوبین اس کی جمہوبین کا سے اور اس کا بیحد ثواب بیان کیا گیا ہے اور معصوبین کی خصوصی تا کید فر مائی ہے۔

## المستعملة المست

ا پیمبرا کرم طبی آینیم کی نظر میں خدا کا سب ہے مجبوب کام کیا ہے؟ ۲ کیا صرف مالی مدد کے ذریعہ ہی موننین کوخوش کیا جا سکتا ہے؟ ۳ پر روایات کی روشنی میں بتا ہے کہ موننین کے درمیان صلح ہوجانے سے شیطان کیوں افسر دہ رہتا ہے؟

اسر دہ رہا ہے؟ ۴۔ امام صادق علیفلائے اپنے شیعوں کے اختلافات دور کرنے کے لئے رقم کیوں مخصوص کررکھی تھی؟

۵ مونین کے درمیان ملح کرانے کے لئے غلط بیانی کیوں درست ہے؟

يتيم كود كاديتا إوركى كومكين كے كھانے كے لئے تياز نبيل كرتا-"(1)

ان آیات میں پتیم کی طرف ہے بوجہی اورائے جھڑکنے کے ساتھ ساتھ مسکین کی مالی امداد کا تذکرہ کیا گیا ہے تا کہ بیدواضح رہے کہ پتیم کوجھڑ کنااور مسکین کی امداد نہ کرنا دین کی تکذیب اور کفر کے برابرہے۔

روایات میں بنیموں کے لبی جذبات اوراحساسات پر بیحد توجددی گئی ہے اور مومنین کرام کوحتی الامکان اس بارے میں ان کا خیال رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

يَغْمِراكُرم طُلُّ الْمَارِثَادِكُرامى بَ: "مَنُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيْمِ تَرَحُماً كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ تَمُرُّ يَدُهُ عَلَيْهَا حَسَنَةٌ" ﴿ جُوْض يَتِيم كَسِر پِشْفَقْت كَامِاتُه ( كَانَ جَنْ بالول پِراس كا ماته لگام و كاخداوند عالم ان تمام بالول كى تعداد كے برابرا سے نيكيال عنايت فرمائے گا۔ "(٢)

پنیمبراکرم ملٹی ایک جابی صحابی کابیان ہے کہ ایک روز میں آنخضرت ملٹی ایک خدمت میں موجود تھااہی وقت ایک بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی! میں بیتیم ہوں میری ایک بہن اور بیوہ ماں بھی ہے خداوند عالم نے آپ کو جورزق عطافر مایا ہے اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرماد بیجے تاکہ رب کریم اپنے خزانہ ہے آپ کو اتنا عطافر مائے کہ آپ خوش ہوجا کیں آپ نے اس کی طرف رخ تاکہ رب کریم اپنے خزانہ ہے آپ کو اتنا عطافر مائے کہ آپ خوش ہوجا کیں آپ نے اس کی طرف رخ کے فرمایا بیا تم نے کتنی حسین بات ہی ہے بھر جناب بلال سے فرمایا کہ جا وہ ہمارے یہاں جو پچھ ہے وہ لے آ و جناب بلال گئے اور ۲۱ عدد تھ ہوریں آپ نے اس میتیم بچہ کو دیدیں اور میں گئے ہیں۔ اور کے عدد تہ ہاری والدہ کیلئے ہیں۔ رب کے عدد تہ ہاری والدہ کیلئے ہیں۔

今んというとかないいないといりませんと

بھی موسنین کا ایک فریضہ ہے جس کی تاکید متعدد آیات اور روایات میں موجود ہے جیسا کہ پہلے بھی ہے ۔ یہ آیت گذر چی ہے ۔ ﴿ وَأَمَّ الْمَیْنَهُمَ فَلا تَفْهَرُ ﴾ لینی خدانے پیغیر ملتی آیاتہ کو سی کا دیاہے کہ تیموں پیخی نہ کریں انہیں اپنے سے دور نہ کریں اور ان سے غصہ سے بات نہ کریں اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور کیڑے وغیرہ کا انتظام کردیا جائے بلکہ ان کے مر پر دست شفقت پھیرنا اور اپنے بچوں کی طرح ان سے برتا وکرنا بھی شامل ہے۔

قرآن مجيد ميں ہى دوسرے مقام پرارشاد ہے: ﴿ كَالَّا بَسِلُ لائَكُسْو مُونَ اليَتِيْمَ وَ لائسَكُسُو مُنَ اليَتِيْمَ وَ لائسَكُسُونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِيُنَ ﴾ "ايا ہر گرنہيں ہے بلکہ تم يتيموں كا احرّام نہيں كرتے ہو اورلوگوں ومسكينوں كے كھانوں پرآماد فہيں كرتے ہو۔ "(1)

ندکورہ آیت میں صاف طور پریٹیم کے اکرام واحتر ام اوراس کی عزت کرنے کا ذکر ہے۔

کیونکہ اس کی عزت افزائی اوراس کا احترام کا مرتبہ کھانا کھلانے سے ایک درجہ بلند ہے کیونکہ بہت

ممکن ہے کہ کسی یٹیم کو کسی قتم کی مالی ضرورت نہ ہومثلا اسے باپ کی میراث میں دولت ملی ہولیکن پھر بھی

اسے دوسروں کے پیارومحبت کی ضرورت کا احساس رہے گا اور معاشر ہے کے دوسرے افراد کی طرح

اس کے دل میں بھی بیتمنار ہے گی کہ اس کا احترام کیا جائے اور اسے کسی موقع پر فراموش نہ کیا جائے۔

لیکن ہم نے جو آیت ذکر کی ہے اس میں جب مسکین کا ذکر کیا گیا تو اسے کھانا کھلانے اور سیر کرنے کا

تذکرہ ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے لہٰذا اسکوز بانی پیارومحبت سے پچھ حاصل نہ ہوگاس اس بات کو
قر آن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

﴿ أَرَائِتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ اليَتِيمُ ﴿ وَ لا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِيْنَ ﴾ "كيا آپ نے اللَّخْصُ كود يكھا ہے جو قيامت كو جھلاتا ہے يونى ہے جو

(۱) سورهٔ فجر: آیت ۱۸/۱

<sup>(</sup>١) مورة ماعوان: آيت ارس

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: جسم ١٧٧

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغیبرا کرم مٹھی آئیم کی خدمت میں اپنے ول کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا:

''أتُـجِبُّ أَنُ يَلِيْنَ قَلْبُکَ وَ تُدُرِکَ حَاجَتَکَ؟ اِرْحَمُ الْيَتِيُمَ وَ امْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَطْعِمُهُ مِنْ طَعَامِکَ يَلِنُ قَلْبُکَ وَ تُدُرِکُ حَاجَتَکَ"

"کیاتم چاہے ہوکہ تمہارادل نرم ہوجائے اور تمہاری حاجت پوری ہوجائے اس کے لئے میت میں ہوجائے اس کے لئے میت کے ساتھ مہر بانی سے پیش آ واس کے سر پر دست شفقت پھیرواوراسے اپنے کھانے میں ہے کھلا وُتو تمہارادل نرم ہوجائے گااور تمہاری حاجت پوری ہوجائے گا۔"

ائمہ معصوبین علیم السلام کی بیتیم نوازیوں کے بے شار زرین واقعات دامن تاریخ میں الم

اب تک جو کھ بیان کیا گیا ہے بہتو موغین کے اوپر تیموں کے حقوق تھے لیکن بالکل اسی طرح کے حقوق خوبی بیان کیا گیا ہے بہتو موغین کے اوپر ہیں کیونکہ اسلام بہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشر ہے ہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی فقیراورغریب باقی نہ رہ لہذا اس نے صاحبان مال و دولت کے کا ندھوں پر اس کی ذمہ داری رکھی ہے اور اس کے لئے انہیں نکا ہے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. پر دردگار عالم نے قرآن کریم میں دومقامات پر ہے متقبول اور پر ہیزگاروں کی بیصفت قرار دی ہے کہ وہ اپنا اموال میں فقیروں اورغریوں کا ایک جن محفوظ رکھتے ہیں جیسا کہ سورہ ذاریات میں ارشاد ہے:

(١) بحارالانوار: ج٥٥، بإب ٢١، مديث١١

اسوقت جناب معاذبن جبل کھڑے ہوئے انھوں نے اس يتيم بچے کے سر پردست شفقت پھیرتے ہوئے اسے بیدعادی کہ خداوند عالم تمہاری بیمی کا ازالہ فرمائے اور تمہیں اپنے والد کا بہترین وارث قرار دے (اس کاباپ ایک مسلمان مہاجرتھا)

پیغیراکرم می این این جل سے پوچھاتم نے کس نیت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیراتھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو صرف شفقت کی خاطر ایسا کیا تھا! تو آنخضرت ملی این آئیم نے فرمایا:

" لاَ يَلِي أَحَدٌ مِنْكُمْ يَتِيْماً فَيُحْسِنُ وِلَا يَتَهُ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَاسِهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ مَسَنَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ دَرَجَةً" "تم مِن لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنُهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ سَيِّنَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ دَرَجَةً" "تم مِن لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنُهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ مَسِينَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنُهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ مَسِينَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ دَرَجَةً" "تم مِن لَهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنُهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنُهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ مَا يَعْرَةً وَمَا وَنَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يَعْرَفُ مِن اللّهُ عَلَى مَا يَعْمَ مَا اللّه عَنْ مَا يَعْرَفُ مَا وَلَ عَلَا مَا يَعْرَفُ مَا وَلَ عَلَا مَا يُول كَ بِرَابِرِ جَنْ عِينَ اللّهَ وَرَجَاتَ كُوبِلْنَا فَرَادَ حَالًا مَا يَعْرَفُو مَا وَلَ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا يَعْرَفُو مَا وَلَ عَلَيْ مَا يُول كَ بِرَابِرِ جَنْ عَيْنَ اللّهُ عَلَى مَا يُعْرَفُونَ مَا يُول كَ بِرَابِرِ جَنْ عَيْنَ اللّهُ عَلَى مَا يَعْمَ عَلَمُ عَلَى مَا يُول كَ بِرَابِرِ جَنْ عَيْنَ اللّهُ مَا يُول كَ بِرَابِرِ جَنْ عَيْنَ اللّهُ مَا يُولُ عَلَيْ مُنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْرَفُونُ مِنْ مَا يُعْرَفُ وَالْمَالُ مُنْ مَا يُعْرِقُ مَا يُعْرَفِي اللّهُ مُنْ مَا يُعْرَفِي مُنْ مُولِ عَلَيْنَ مُنْ مَا يُعْرَفِي مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ مُا يُعْرِقُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ عُلْكُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مُنْ الللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ الللللّهُ عَلَى مُنْ الللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ عُلْمُ عَلَيْ عُلْلِ مُنْ عُلُولُ مُنْ عُلِي مُنْ الللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ مُنْ اللللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللللللّهُ عَلَيْ مُنْ اللللللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللللللّهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ مُنْ الللللللّهُ عَلَا عُلْمُ الللللللّهُ عَلَيْ اللللللللللللللل

دوسرى روايت ميں پنيمبراكرم التي الله سے يقل مواہد:

"إِنَّ الْيَتِيُّمَ إِذَا بَكَىٰ اِهْتَزَّ لَهُ الْعَرُشُ فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: مَنُ هَذَا الَّذِي أَبُكَىٰ عَبُدِي الَّذِي سَلَبُتُهُ أَبَوَيُهِ فِي صِغَرِهِ. فَبِعِزَّتِي وَ جَلالِي لَا يُسُكِتُهُ أَحَدٌ اللَّا الَّذِي اللَّهُ الْجَنَّةُ" أَوَيُهِ فِي صِغَرِهِ. فَبِعِزَّتِي وَ جَلالِي لَا يُسُكِتُهُ أَحَدٌ اللَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(''جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کے لئے عرش البی بل جاتا ہے اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے میں نے اس کے بچینے میں اس کے کہ کون ہے جس نے میں نے اس کے بچینے میں اس کے ماں باپ کو واپس لے لیا ہے؟ لہٰذا میری عزت وجلالت کی قتم جو اس کو خاموش کرے گا مگر میں اس

PICE (1) HORE (F)

خلاصه:

مومنین کوخوش کرنے کا ایک طریقہ پتیموں اورغریبوں کی امداد بھی ہے۔ پتیموں کی سرپرستی اور ان کی مالی ، روحانی اور دیگر ضروریات پوری کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔

مالی امداد سے مرادیہ ہے کہ ان کی غذا، کیڑے، گھر اور تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جائے اور روحانی ضروریات کو پورا کیا جائے روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ان سے پیار ومحبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے اور ان کواحر ام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔

البتہ تیبیوں کے برخلاف حاجت مندوں کو عام طور سے صرف مالی امداد کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔

کیونکہ ان حقوق کی ادائیگی مونین کی ذمداری ہے لہذا کسی شم کا حسان جتانے کاحق نہیں ہے۔

### سوالات:

ا ۔ پیغمبرا کرم ملٹی آیکی نے بیموں کے بارے میں کیا تاکید فرمائی ہے؟

۲ مختصر طور سے بیان سیجئے کہ بیموں کی سرپرسی کرنے والوں کا انعام اور جزا کیا ہے؟

۳ میں بیمیم کوخوش کرنے والے سے پروردگارعالم نے کیاوعدہ فرمایا ہے؟

۵ نیر بیوں اور بیمیوں کی ضروریات کے درمیان کیا فرق ہے؟

۲ نیر بیوں کی مدد کرنے کے بعد منت اوراحیان جانا کیوں صیحے نہیں ہے؟

﴿ وَ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَ المَحُرُومِ ﴾

"اوران كاموال مين ما تكنّه والحاور نه ما تكنّه والحروم افراد كے لئے ايك حق تھا۔"(۱)

سورة معارج مين سي نمازيوں كى تعريف كرتے ہوئے پروردگار عالم نے بيار شادفر مايا ہے:
﴿ وَ اللّٰهِ يُنَ فِيى أَمُو َ الْحِهُمُ حَقُ مَعُلُومُ لِلسَّآئِلِ وَ المَحُرُومِ ﴾ "اورجن كے اموال
ميں ايك مقرره حق معين ہے ما تكنے والے كے لئے اور نه ما تكنے والے كے لئے۔"(۲)

ان دونوں آ یتوں میں ایک اہم کتہ یہ ہے کہ ہم اگر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد

کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے مال سے انہیں دے رہے ہیں اور ان پر یہ ہمارا
احسان ہے لیکن ان دونوں آ یات میں لفظ حق کے ذریعہ یہ صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ سچے مومنین وہ
ہیں جن کے مال میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہوتا ہے اور وہ حصہ غریبوں کا حق ہے نہ کہ صاحب مال کا
سر مایہ کیونکہ خداوند عالم کی نظر میں اتنا حصہ ان کا مال نہیں ہے کہ انہیں اس میں تصرف کا حق حاصل
ہو لہذا جب وہ اسے فقراء کو دیتے ہیں تو در حقیقت یہ ان کا وہ حق اور قرض ہے جو انہوں نے واپس کیا
ہے نہ کہ اپنے پاس سے کوئی اور چیز دی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا
حق ، قرضیا اس کی امانت واپس کر بے تو پھر واپس کرنے والے کواحسان جتانے کا حق نہیں ہوتا۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد بارلوگوں کوغریبوں کی امداد کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ میچکم بھی دیا ہے کہ خبر داران کے او پراحسان نہ جتانا بسور ہُ بقرہ ہی کہ خبر داران کے او پراحسان نہ جتانا بسور ہُ بقرہ ہی کہ خبر داران کے او پراحسان نہ جتانا بسور ہُ بقرہ ہی کہ بالمن و اللَّذَیٰ ہے۔

﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُو الا تُبْطِلُو اصَدَقَاتِکُمُ بِالْمَنِّ وَ اللَّذَیٰ ﴾

''اے ایمان لانے والواپنے صدقات (خیرات) کوغریبوں پراحسان جمّا کراور ان کو اذیت دیکرضائع نہ کرو۔''(۳)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ذاریات: آیت ۱۹

<sup>(</sup>٢) سورة معارج: آيت ٢٨ ر٢٥

<sup>(</sup>٣) سور وُ بقر ه: آيت ٢٦٢

یُسَلِم عَلَیْهِ وَ إِذَا مَوضَ أَنْ یَعُودُهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ یُشَیِعَ جَنَازَتَهُ ﴿ "ایک مسلمان کادوسرے مسلمان پربیت ہے کہ جب اس سے ملاقات کر سے واسے سلام کرے اور اگر مریض ہوجائے تو اس کی عیادت کرے اور اگر دنیا ہے وحلت کرجائے تو اس کی شیع جنازہ میں شریک ہو گے'(۱) مضرت علی سینی نے پیغیرا کرم ملتی ایک میں کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

"لِلْمُسُلِمِ عَلَى أَخِيْهِ ثَلاثُونَ حَقاً لَا بَوائَةَ لَه مِنْهَا إِلَّا بِالأَدَاءِ أَوِ الْعَفُو...
يُعَوِدَهُ مَرُضَتَهُ" ايكم لمان كاوپردوسر عملان كَتْس حَق بِين جَن ع بر رَّز چَهُكارهُ مُكَن نبيل عِمَر يه كدان كوادا كرے يا وہ خود معاف كردے .ان حقوق بين سے ايك يہ ہے كہ جب وہ مريض ہوجائے تواس كى عيادت اور مزاج پرى كرے ."(۲)

جناب معلی بن حیس کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علی اس سوال کیا کہ مولا ہے فرمائے کہ ایک مسلمان پردوسرے مسلمان کا کیاحق ہے؟

" قَالَ اللّهِ مَا مِنْ وَلاَيَةِ اللّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنُ اللّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيْبٍ. قُلُتُ لَهُ: جُعِلْتُ مِنْهَا شَيْنًا حَرَجَ مِنْ وِلاَيَةِ اللّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنُ اللهِ فِيهِ مِنْ نَصِيْبٍ. قُلُتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِنَهَا شَيْنًا حَرَجَ مِنْ وَلاَيَةِ اللّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنُ اللهِ فِيهِ مِنْ نَصِيْبٍ. قُلُتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِيهَا شَيْنًا خَرَةً وَ مَا هِي ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُعَلَّىٰ إِنِّى عَلَيْكَ شَفِيْقٌ أَخَافُ أَنْ تُصَيِّعُ وَ لا فِدَاكَ وَ مَا هِي ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللهُ مَا تَكُونُ وَ اللّهِ الللهِ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيْسُرُحَقٍ مِنْهَا أَنْ تَبَرّ تُعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ. فَقُلُتُ لَهُ: لَا قُوهً وَ اللّهِ الللهِ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيْسُرُحَقٍ مِنْهَا أَنْ تَبَرَّ تُحْمَلُ وَ الْحَقُ السَّابِعُ أَنْ تَبَرَّ تُعْمَلَ وَ تَكُرَهُ لِنَفُسِكَ . . . وَ الْحَقُ السَّابِعُ أَنْ تَبَرَّ تَعُونَهُ وَ تَشْهَدَ جِنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمُتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً قَسَمَهُ وَ تُجِيْبَ وَ وَاذَا عَلِمُتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً قَسَمَهُ وَ تُجْوِيَةً وَ وَتُعُودَ مَرِيْضَهُ و تَشْهَدَ جِنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمُتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً قَالَ عَلَيْهِ السَّامِعُ أَنَ لَهُ عَا تُعُونَهُ وَ تَعُودَ وَيُشْهَدُ جِنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمُتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً

# ستر ہواں سبق

### عيادت

مریضوں کی عیادت اور مزاج پری بھی مومنین کو خوش کرنے کا ایک طریقہ اور اسلامی اخلا قیات کا جزء ہے بیاروں سے ملا قات کر کے ان کی مزاج پری کرنا ضروری ہے اوراس میں کوئی شک وشہبیں ہے اوراس سے مومنین خوش ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ہمیں سے دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ اور مونین کواس سلسلے میں کیا تاکیدات کی گئی ہیں اور تنیسرے سے کہ کسی مریض کی عیادت کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چا ہے؟ اسلام میں عیادت کے آداب اور طریقے کیا ہیں؟

اں درس میں ہم انہیں نتیوں عنوانات کی وضاحت پیش کریں گے۔ الف:عیادت

ایک دوسرے پرمومنین کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق مریضوں کی عیادت بھی ہے اور گذشتہ سبق میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کداگر کوئی چیز حق ہونے کے لحاظ سے ضروری ہوتو پھروہ ایک فریضہ ہے اور اس کا اداکر نا ضروری ہے اور اس میں کسی قتم کی کوتا ہی کرنا خیانت ہے اور چونکہ یہ حق ہے لہٰذا اس کو اداکر نے کے بعد اس کے بدلے شکریہ کی تمنا، یا احسان جتانا بھی سے نہیں ہے اس سلسلہ میں چندروایات ملاحظ فرما کیں۔

يِغِبراكرم مل المُنْ المُسُلِم فَ اللَّهُ المُسُلِم عَلَى الْمُسُلِمِ اذَا لَقِيَهُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) مكارم الاخلاق: ص٥٩ ٣٥٩

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: جمم، باب ١٥، مديث٢٦

واپس کروان کے بارے میں گواہی دو چاہے وہ ان کے حق میں ہویا ان کے خلاف اور ان کے علاق اور ان کے بیاروں کی مزاج پری کرواوران کے جنازوں میں شرکت کرو۔''(1)

اس قتم کی تمام روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسر ہے مومن کی عیادت کے لئے جاتا ہے تو گویاس کا وہ حق اداکرتا ہے جواس کے ذمہ تھا اور اس طرح اس کی امانت واپس کی ہے ۔ الہذا اس عمل سے جس طرح دوسرا مومن خوش ہوتا ہے اسی طرح وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنا فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا ہے اور خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس طرح عیادت کرنے والے کو دو ہری خوشی حاصل ہوجاتی ہے ۔ اور خدا و ندعا لم بھی اس کی طرف نظر کرم کرتا ہے اور اس کا بے حد ثواب ہے جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔

### ب: عيادت كى تاكيد

اسلام نے اگر چرمریضوں کی عیادت کو برادران اسلامی کا واجب حق قرار دیا ہے اوراس کو ایک شرعی اور دین فریضہ کہا ہے اس کے باوجوداس نے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لئے مختلف طریقے اپنائے ہیں انہیں طریقوں میں ایک طریقہ وہ بھی ہے جس میں معصومین پیلیشا نے عیادت کے بیٹار فوائداوراس کی جزابیان کی ہے۔

چنانچ پنیمبراکرم ملتی ایم کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظ فرمائیں:

ا . "إِذَاعَادَ اللهُ سُلِمُ أَخَاهُ وَ زَارَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأْتَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ"

"جب كوئى مسلمان الي مسلمان بھائى كى عيادت كے لئے اس سے ملاقات كرتا ہے

(١)اصول كافي: ج٢،ص ١٣٥

تُبَادِرُهُ إلىٰ قَضَائِهَا لاَ تُلْجِئَهُ أَنْ ..... " إِنْ اللهُ إِنْ فَعَ بِهُ إِنَّا لِهِ مِنْ الْ عَلَيْهِ وَلَلْمَ وَلَلْمَ

" آپ نے فرمایا: ایک مسلمان کی گردن پردوسرے مسلمان کے سات واجب حقوق ہیں جوسب کے سب واجب ہیں اگران کی ادائیگی میں تھوڑی بھی کوتا ہی کی تو وہ خداوند عالم کی دوتی اور اطاعت سے خارج ہوجائے گا.اورخداکواس کی بندگی سے کچھ حاصل نہیں ہے (گویااس نے خداکی بندگی ہی نہیں کی ہے) میں نے عرض کی ذرافر مائیں کہوہ حقوق کیا ہیں؟ فرمایا: اے معلی مجھے ڈر ہے کہ تم ان کوضائع کر دواوران کی حفاظت نہ کرسکواور جانے کے باوجود انہیں ادانہ کرو۔ میں نے عرض كي ولا قُوَّةً إلا بالله إلى الله كعلاوه كوئي قوت وطاقت نهيس بآت فرمايا كمان مسب ہے آسان حق سے کہ اس کے لئے وہی سب کھے پند کرو جو تہمیں اپنے لئے پند ہے اور اس کے لئے ہراس چیز کوناپندر کھو جوخود تمہیں پندنہیں ہے اوراس کا ساتواں حق بیہے کہاس کی قتم اوراس کی دعوت کوقبول کرلو، مریض ہوجائے تواس کی عیادت کرو، مرجائے تواس کی میت میں شریک ہواور جیسے بی تمہیں بداطلاع ملے کداس کوکوئی ضرورت در پیش ہے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے بی اسے پوراکردو۔"(۱)

امام جعفرصادق علیشا کے ہی ایک صحابی جناب معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفرصادن ملیستا کی خدمت میں عرض کی:

يفرمائ كمائ اواقرباء اورجن لوكول سے مارك تعلقات بين ان كماتھ مين كسطرح كابرتاؤكرنا چائ و تُقِيمُونَ . مين كسطرح كابرتاؤكرنا چائ و آپ نورماياكه قال الله المؤدن الأمَانَة الله مُ و تَقْيمُونَ . الله الله مَ وَ مَنْ الله مَانَة الله مَ وَ مَنْ الله مَانَة الله مَ وَ مَنْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ ا

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٨٧ باب٥ احديث٠٨

تو خداوند عالم فرماتا ہے تم پاک و پاکیزہ رہواور تمہارارات بھی صاف تھرا رہے تم نے جنت میں اپنے لئے ایک گھر بنالیا ہے۔'(۱)

ر اس طرح آپ فرمایا: 'ایسما مُومِنِ عَادَ مُومِناً مَرِیُضاً فِی مَرَضِهِ حِیْنَ یُصْبِحُ شَیَّعَهُ سَبُعُونَ الْفَ مَلَکِ فَافَا قَعَدَ غَمَرَتُهُ الرَّحُمَةُ وَ اسْتَغَفَرُوا لَهُ حَتَىٰ یُمُسِی وَ یُصْبِحُ شَیَّعَهُ سَبُعُونَ الْفَ مَلکِ فَافِذَا قَعَدَ غَمَرَتُهُ الرَّحُمَةُ وَ اسْتَغَفَرُوا لَهُ حَتَىٰ یُمُسِی وَ اِنْ کَانَ مَسَاءً کَانَ لَهُ مِثُلُ ذَلِکَ حَتَیٰ یُصُبِحَ " "جب کوئی مردمون کی مریض کی عیادت کے لئے شکا مردمون کی مراح کے بیان ورجب وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کے لئے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں اور اگر ہے تیں اور اگر میٹون تا ہے تو رہتے ہیں اور اگر میٹون تا ہے تو رہتے ہیں اور اگر شے اس کے لئے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت وہ عیادت کرتا ہے تو صبح تک ہی صورت حال رہتی ہے۔ "(۲)

"يُعَيِّرُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ عَبُداً مِنُ عِبَادِهِ يَوُمَ الْقِيَّامَةِ فَيَقُولُ: عَبُدِى! مِا مَنَعَكَ اِذَا مَرِضُتُ أَنُ تَعُودَنِي فَيَقُولُ: شُبُحَانَكَ! أَنُتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلُمُ وَ لَا تَمُرَضُ. فَيَقُولُ: شُبُحَانَكَ ! أَنُتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلُمُ وَ لَا تَمُرَضُ. فَيَقُولُ: مَرِضَ أَخُوكَ الْمُؤمِنُ فَلَمْ تَعُدُهُ وَعِزَّتِي وَ جَلالِي لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدُتَنِي عِنْدَهُ فَيَقُولُ: مَرِضَ أَخُوكَ الْمُؤمِنُ فَلَمْ تَعُدُهُ وَعِزَّتِي وَ جَلالِي لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدُتَنِي عِنْدَهُ فَيَعُمْ وَ أَنَا فَيُمِن وَ أَنَا لَا تُعَرَّمُ لَكَ لِحَوائِجِكَ فَقَضَيْتُهَا لَكَ وَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَةٍ عَبُدِى الْمُؤمِنِ وَ أَنَا الرَّحُمٰنُ الرَّحِيمُ "

" خداوند عالم روز قیامت اپنی ایک بنده کی ملامت کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہا ہے میرے بندے کیا وجہ تھی ؟ تو وہ (گھراکر) میرے بندے کیا وجہ تھی کہ جب میں بیار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی تھی ؟ تو وہ (گھراکر) جواب دے گئے بھی نہ در د ہوتا ہے اور نہ کوئی مرض۔ تو ابناد رب العزت ہوگا" تیرا ایک مومن بھائی بیار ہوگیا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی

میرے عزت وجلال کی فتم اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک ہی پاتا اور میں تیری حاجات کا ضامن ہوتا اور تیرے لئے ان کو پورا کر دیتا اور بیسب اپنے اس مومن بندے کے احترام کے باعث کرتا میں رحمٰن ورجیم ہوں۔'(1)

امام محرباقر علیقا فرمایا ہے: 'نگان فیسُما نَاجیٰ به مُوسیٰ بُنِ عِمُوان رَبَّهُ عَزَّوَ جَلَّ أَنُ قَالَ لَهُ: یَا رَبِّ! مَا بَلَغَ مِنْ عِیَادَةِ الْمَرِیْضِ مِنَ الْاَجُوِ؟ قَالَ: أُوكُلُ بِهِ مَلَكَا یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ اِلَیٰ مَحْشَرِهِ" أُن حضرت موکل نے اپی مناجات میں پروردگارعالم سے مسلکا یعود دگار امریض کی عیادت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ تو پروردگارعالم نے جواب میں اس کے لئے ایک فرشتہ معین کردول گاجوقبر سے محشرتک اس کی عیادت کرتارہے گا۔"(۲))

امام جعفر صادق علیفل فرماتے ہیں: 'مَنُ عَلادَ مَوِيُضاً فِي اللهِ لَمُ يَسُالِ الْمَوِيُضُ لِلْعَائِدِ شَيْعًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ "جو خص خداكی خوشنودى كے لئے كى مریض كی عیادت كرتا ہے اور مریض اس كے لئے كوئی دعاكرتا ہے تو خداوندعالم اسے ضرور قبول كرتا ہے ـ''(۳)

ندکورہ روایات سے بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ مریض کی عیادت کے باعث گناہ بخش دے جاتے ہیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. خداوند عالم کی نظر کرم ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں جگہاتی ہے۔

(イ)からいでいていることが

<sup>(</sup>۲۰۱) اصول کافی: ج۲،ص۲۰۱۰ مدیث ۲

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج ٤، باب٥١، مديث٥٥

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ج١٨، باب، مديث ١١

<sup>(</sup>٣) گذشة حواله: حديث ١٠

۲ عیادت کا میان عیادت کا دوسرا ادب بیر ہے کہ زیادہ دیر تک مریض کے پاس نہ بیٹے کیونکہ مریض کے باس نہ بیٹے کیونکہ مریض عام طور سے در داور مشکلات سے دو چار ہوتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور دیر تک عیادت کرنے سے اسے تھکان ہونے گئی ہے اور ضرورت کے مطابق آرام نہیں مل پاتا اس لئے پینیم را کرم ملٹی کی آئی نے فرمایا ہے کہ: '' خیٹ و الْعِیَادَةِ أَخَفُهَا ''' بہترین عیادت وہ ہے نجو بالکل مختصر ہو۔'(۱)

اس طرح آپ نے فرمایا: 'اَلْعِیادَهُ قَدُرفُوا قِ بَاقَةٍ" "بیاری عیادت صرف اتی دیری مونا چاہئے جتنی دیریں اونٹ بیٹھتا ہے۔"(۲)

حضرت على الله كمنُ إذَا عَادَ الله كَمُونَ الله لِمَنُ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجُواً عِنْدَ الله كَمَنُ إذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْهَرِيْضُ يُجِبُّ ذَلِكَ وَ يُوِيْدُهُ " "مريض كاعيادت كرنے والوں ميں سب سے زيادہ تو اب اس كے لئے ہے جومريض كے پاس كم سے كم بيضے عمريد كم مريض كواس كی ضرورت ہواوروہ خودا سے اپنیاس رہنے كے لئے كہے۔ "(٣)

مريض كواس كی ضرورت ہواوروہ خودا سے اپنیاس رہنے كے لئے كہے۔ "(٣)

سے مريض كى مزاج برى اوراس كے لئے دعاكرنا۔

ال بارے میں پیغمرا کرم مل اُلی آلی اے فرمایا ہے کہ: 'تسمام عِیادَةِ الْمَوِیْضِ أَنْ یَضِعَ اَحَدُکُم یَدَهُ عَلَیْهِ وَ یَسُأَلَهُ کَیُفَ هُوَ: کَیْفَ أَصْبَحْتَ وَ کَیْفَ اَ مُسَیْتَ؟ وَ تَمَامُ اَحَدُکُم یَدَهُ عَلَیْهِ وَ یَسُأَلَهُ کَیُفَ هُوَ: کَیْفَ أَصْبَحْتَ وَ کَیْفَ اَ مُسَیْتَ؟ وَ تَمَامُ تَحِیَّتِ کُم اَلُمُصَافَحَهُ " "عیادت کا ممل طریقہ یہے کہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کراس کا مزان تحقیق کے مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کراس کا مزان دریافت کرے کہ آپ کیے ہیں دن کیسا گذرا، رات کیسی گذری اور سلام کی پھیل ہے کہ مصافحہ

### ج: عيادت كرنے كاطريقه

جس طرح دنیا کے ہرکام اور رسم کے کچھ طور طریقد اور آ داب وقوانین ہوتے ہیں ای طرح اسلام نے عیادت کے بھی آ داب بیان کئے ہیں۔

ال المديد ليجانا جس چيز سے مريض كا دل خوش ہوائ فتم كا مديد پيش كر بي يغيم راكرم في الله من ثيمار الكجنّة "
الى بارے ميں فرمايا ہے كد: "مَنْ أَطُعَمَ مَوِيْتُ اللهُ مِنْ ثِمَادِ الْجَنّة "
"جو شخص كى مومن مريض كواس كى پنديدہ چيز كھلائے گا تو خداوند عالم اس كو جنت كے ميو كے كھلائے گا۔ "(۱)

ده شد مداه ایدی بایاباند (۱) مرادر در ای ای ای دی این ای

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال: جه، ص ۹، مديث ۲۵۱۳۹

<sup>(</sup>٢) اصول كافي: جسم ١١٨

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج١٨، باب، مديث ا

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج١٨، باب، مديث٣٣

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج١٨، باب، مديث ٢٩

(1)"\_\_\_ {

آپ نے یہ کا فرایا ہے: "محود و المسروضی .... و تَدَعُوا اللّمَويُضِ، فَتَقُولُ اللّهُمَّ اللّهَ فِي فِي اللّهُمَّ اللّهَ فِي اللّهُمَّ اللّهَ فِي بِشِفَائِکَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِکَ وَ عَافِهِ مِنُ بَلَائِکَ" "مریضول کی عیادت کرو اللّهُ اللّهُ مَّ ... بارالها! اسا پی شفا کے ذریعہ شفا عطافر ما پی دوا کے ذریعہ اللّ می محفوظ رکھنا۔" (۲)

م مریض کوسلی دینا اوراس کے ارادہ اور نفیات کو مضبوط کرنا بھی عیادت کا ایک حصہ ہے۔

یغیرا کرم طُرِّ اُلِیَ آلِم نے اس بارے میں فرمایا ہے: "إِذَا دَخَلُتُ مُ عَلَىٰ الْمَ مَوِیْضِ

فَنَ فِی سُوا لَهُ فِی الْاَ جَلِ فَإِنَّ ذَٰلِکَ لَا يَودُ لَّهُ شَیْئاً وَ هُو یُطیِّبُ النَّفُسَ ""جبتم کسی مریض

کے پاس جاوً تو اسے زندگی کی امید دلاواس سے اگر چہوئی فرق بھی نہ پڑے لیکن اس کا دل ضرور مطمئن ہوجاتا ہے۔ "(۳)

のなどとして、一方でのとりないの

(1) Paly (1)

(十)からはないのではいいました(十)

(١) بحار الانوارزج ١٨، باب، مديث٣٢

(٢) گذشة حواله

(٣) بحارالانوار: ج ٨١، باب، مديث٢٣

(٣) بحار الانوار: ج١٨، باب، عديث ٢١

خلاصه:

اسلامی آ داب کا ایک حصہ نیز مونین کو خوش کرنے کا ایک طریقد مریضوں کی عیادت بھی ہے۔

اسلام نے اس کومومنین کا ایک حق قرار دیا ہے اور اسکی ترغیب کے لئے اس کا بیحد ثواب فرکر کیا ہے۔

بیاروں کی عیادت کرنے کے پچھ آ داب ہیں جیسے مریض کے پاس کم بیٹھنا، ہدید لیجانا، مراج پری کرنا،ان کے لئے دعا کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا نیز ان سے مہمانداری اور پذیرائی کی توقع ندر کھنا۔

## سوالات: موالات:

ا۔ مریض کی عیادت مومنین کوخوش کرنے کا مصداق کیوں ہے؟ ۲۔ اگر عیادت ایک حق ہوتو اس کا کیا متیجہ ہوگا؟ ۳۔ خدا کی عیادت سے کیا مراد ہے؟ ۵۔ عیادت کے آداب مختصر طور سے بیان کیجئے؟ ۲۔ عیادت کے چند فوائد بیان فرمائیے؟

かりつかんりんのいいはんたいからさいずんてこれので

よりに、ハイマルフをなからからずんだいであることであっている

جب اس میں دوطر فدر ابطہ پایا جائے۔

زندگی میں خوثی اورغم کے جومختلف مواقع آتے ہیں ہم روایات کی روشی میں ان میں سے صرف دواہم مواقع کا تذکرہ کررہے ہیں:

### ا دعوت قبول كرنا لا الما والدي المالية المالية المالية المالية

برادران ایمانی کے جوحقوق ایک دوسرے کے ذمہ ہیں ان میں سے ایک حق "مونین کی دعوت کو قبول کرنا" بھی ہے اوراس کوروایات میں با قاعدہ حق قرار دیا گیاہے جیسا کہ امام جعفر صادق کا ارشادہے:

"مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهُ" اليكمسلمان كادوسر عملمان پريد ق عند جب وه الت دعوت دے تواسے قبول كرلے۔"(1)

دوسری روایت میں مومن کی دعوت کو قبول نہ کرنے کو مومن کے اوپرظلم قرار دیا گیاہے جیسا کہ امام جعفر صادق علائلا نے اپنے اجداد طاہرین کے ذریعہ پنجبرا کرم ملٹی لیکٹی سے برروایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ "فلائلہ مِن الْحَفَاءِ ... أَنْ یُذْعَی الرَّجُلُ اِلَیٰ طَعَامٍ فَلاَ یُجِیْبُ أَوْ یُجِیْبُ فَلا یَا کُلُ ... "" تین کامظلم ہیں ال میں سے ایک بیہ کہ جب کوئی مومن کھانے پر مدعوکر ہے واسے قبول نہ کرے یا قبول تو کر لے مگر کھانا نہ کھائے۔"(۲)

امام صادق كاار شاد عليه المُن الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُومِنِ عَلَى الْمُومِنِ أَنُ يُجِيبُ وَ وَالْمَارِ اللهُ وَمِنَ الْمُومِنِ أَنُ يُجِيبُ وَعُوتَهُ "ايك مومن كاوپردوس مومن كواجب حقوق ميس سائيك يرق بهى به كماس كى دعوت كوقبول كرد "(٣)

## المار موال سبق

## غم اورخوشی کےمواقع پرشرکت

مؤنین کے لئے ضروری ہے کہ وہ پریشانیوں اور مشکلات میں پریشاں حال لوگوں کے کام آئیں اور اس کے علاوہ اپنے برادران ایمانی کی خوثی اورغم میں بھی ضرور شریک رہیں کیونکہ رشتہ داری اور دوئی ایسے ہی مواقع پر پر کھی جاتی ہے نیز دوسرے کی خوشی یاغم میں شرکت کرنا ''مومن کو خوش کرنے''کا ایک اہم مصدات ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔

کیونکہ ہرخص کی زندگی میں خوشی یاغم کے ایسے بے شار کھات آتے ہیں جب وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے افراد بھی اس کی خوشیوں میں شریکہ ہوں یا اس کے غم میں شریکہ ہوکراس کاغم ہلکا کریں جس سے اس کے دل کو بھی سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ لہذا ایسے موقع پر کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشتہ داریا دوست اور احباب ہمارے شریک حال رہیں ہمیں بھی ان کے غم اور خوشی میں اس گرم جوشی سے شرکت کرنا چاہئے جیسا کہ شل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی لہذا یہ میں اس گرم جوشی سے شرکت کرنا چاہئے جیسا کہ شل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کی کے کام نہ آئیں اور سب لوگ ہمارے کام آتے رہیں۔

روایات میں مومنین کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کو' تا تی' قرار دیا گیاہے جوباب تفاعل سے ہے جس کے معنی میں' دوطرفہ شرکت' پائی جاتی ہے. یا ایک دوسرے سے ملاقات کو 'تو دوسرا 'تو اُورُ'' کہا گیاہے اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جب ایک شخص دوسرے سے ملاقات کر ہے و دوسرا بھی اس طرح اس سے ملاقات کرنے جائے ۔ لہذا اخوت اور دوستی ، اسی وقت کا میاب کہلائے گ

مشد عدم م المده و الماليلود ) -

الشريعه ١٨٩ ل لددوي الأوال (١)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٨٩، مديث ٥

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٤، بإب ١١، مديث٥

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: جم ٤، باب ٨٩، مديث ٢

ندکورہ روایت بین اس حق کوسر ہے واجب قرار دیا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی آ دی کسی کودعوت ویتا ہے تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں البنتہ عام طور سے ولیمہ یا کھانے کی دعوت کو ہی اصل دعوت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو پھر مہمان کے شایان شان اہتمام بھی کرتا ہے اور اس پر قم خرج کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تمام مہمان اس کی دعوت میں شریک ہوں چنا نچہ اس دعوت میں شریک ہوں چنا نچہ اس دعوت میں شرکت سے ایک طرف تو میز بان کا دل خوش ہوتا ہے جس سے مومن کو خوش کرنے کا اثو اب مات ہے اور دوسری طرف مہمان کے احترام سے ''احترام مومن' کا اثو اب حاصل ہوتا ہے لہذا کسی بھی مومن کو عذر کے بغیر ایخ برادر مومن کی دعوت ٹھکر انا نہیں جا ہے اس بنا پر پیغیر اکرم ملت ہے آئی بنا پر پیغیر اکرم ملت ہے تا کہ بنا کہ آ ہے کا ارشاد ہے تا کہ بنا کہ آ ہے کا ارشاد ہے تا کہ بنا کہ آ ہے کا ارشاد ہے تا کہ بنا کہ آ ہے کا ارشاد ہے تا کہ بنا کہ آگے کا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کی کا حصد قرار دیا ہے جسیا کہ آ ہے کا ارشاد ہے۔

''أُوصِى الشّاهِدَ مِنُ امَّتِى وَ الغَاثِبَ أَنُ يُجِيبُ دَعُوةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوُ عَلَى خَمُسَةِ الْمُسْلِمِ وَ لَوُ عَلَى خَمُسَةِ الْمُسْلِمِ فَانَّ ذَالِكَ مِنَ الدِّينِ "" إِنَّى امت كَمِرموجوداورغائب خص عيرى وصيت ب كيمسلمان كي دعوت كوضرور قبول كرے چاہے پانچ ميل دور بى كيول نه بواس لئے كه بيدين كا حصه ب "(1) دور بى كي دور بى كيول نه بواس لئے كه بيدين كا حصه ب "(1) دور برى حديث ميں پيغيرا كرم ملتَّ اللَّهِمَ كابيار شاد ب: " مَنْ لَمُ يُجِبِ الدَّعُو قَفَقَدُ

عَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ يُكُرَهُ إِجابَهُ مَنُ يَشُهَدُ وَلِيمَتَهُ الأَغْنِياءُ دُوْنَ الْفُقُرَاءِ" "جُوْف عَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ يُكُرَهُ إِجابَهُ مَنُ يَشُهَدُ وَلِيمَتَهُ الأَغْنِياءُ دُوْنَ الْفُقُرَاءِ" "جُوف محى كى دعوت قبول نه كرے اس نے خدا اور اس كے رسول كى نافر مانى كى ہے البتہ جس دعوت ميں صرف اميروں كو بلايا جا سے اور غريوں كونظر انداز كرديا جائے آئيس شركت كرنا مكروہ ہے۔" (٢)

ای لئے پیغیراکرم ملتی آلیم نے مسلمان کی دعوت دوکرنے کو خدا اور رسول ملتی آلیم کی نافر مانی قرار دیا ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرنا مونین کے حلاوہ خدا کے علاوہ خدا کے حکم کی اطاعت بھی ہے ۔ ہاں اگر اس دعوت میں صرف مالداروں کو ہی مدعو کیا جائے تو پھر پیغیراکرم ملتی آلیم کے حکم کے مطابق اس میں شرکت نہیں کرنا چاہئے جس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مادی برتری کے تمام معیاروں کو ختم کردیا ہے اور اسے یہ ہرگز پہند نہیں ہے کہ صرف مال ودولت کی بنا پرکی کو فضیلت دی جائے اور غربت کی بنا پردوسر نے گول کو نظر انداز کردیا جائے بلکہ اسلام کی نظر پی فضیلت اور برتری کا صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے تقوی گ

لہذااگر کسی انداز احترام سے مال ودولت یا قومیت کی بوآتی ہوتو وہ اسلام کی نگاہ میں لائق ندمت ہے یہی وجہ ہے کہ جس دسترخوان پرصرف اہل دولت مدعوہوں پیغیبرا کرم ملتی ایک ہے وہاں میضنے سے منع فرمایا ہے۔

اور يهى سبب تقاكه جب حضرت على الله الله كويدا طلاع ملى كه بصره مين آپ كورز جناب عثمان بن حذيف في ايك اليى بى وعوت مين شركت كى جو آپ في ان كى با قاعده تنبية فرما كى جيسا كه في البلاغ مين ان ك نام آپ كايد خطموجود ج: ' يُسابُن حُنيفٍ فَقَدُ بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلاً مِين فِينَةِ أَهِلِ البَصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَادَبَةٍ فَأَسُرَعُتَ الله الله الله الكَ الالوان و تُنقَلُ مِين فِينَةٍ أَهِلِ البَصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَادُبَةٍ فَأَسُرَعُتَ الله الله الله مَجْفُو وَعَنِيلُهُمُ مَدُعُونٌ " الدي الدي طَعَام قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَعَنِيلُهُمُ مَدُعُونٌ "

''اے ابن حنیف مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بھرہ کے ایک جوان نے تمہاری دعوت کی تو تم فوراً پہو نچ گئے اور تمہارے سامنے کیے بعد دیگرے رنگ برنگے کھانے اور طرح طرح کے خوان پیش کئے جارہے تھے مجھے یہ امید نہھی کہتم ایسی دعوت کو قبول کروگے جہاں غریبوں کو نظر انداز کرکے

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٨، صديث٤

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب١٥٨، حديث ١١

صرف مالداروں کودعوت دی گئی ہے۔"(۱)

لہذا جب تک دعوت میں اسلامی احکام کے خلاف کوئی بات نہ ہومومن کی دعوت کور دنہیں کرنا خیا ہے کیونکہ بیمومن کاحق بھی ہےا درخدا در سول کے حکم کی اطاعت بھی ہے۔

### ATCHARL DE LANGUE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

ایک دوسرے کی گردن پرمونین کا ایک اور حق سے ہے کہ جب کوئی موکن دنیا سے گذر چائے تو اس کی تشیع جنازہ، تکفین، تدفین اور ایصال ثواب کی مجالس وغیرہ میں شرکت کریں اس بارے میں معصومین پہلے سے خاص تا کید کی ہے بلکہ مسلمان کے شمل و کفن نماز جنازہ اور تدفین کوتو اسلام نے واجب کفائی قرار دیا ہے اس بات کی مزید اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے مندرجہ ذیل روایات کو بغور ملاحظ فرما گیں:

حفرت امام محمر باقر طلطه کارشاد ہے: "مَنُ شَيعَ جَنَازَةَ امْرِىءِ مُسُلِمٍ أُعُطِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمُ يَقُلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ الْمَلِكُ: وَ لَكَ مِثُلُ ذَلِكَ"" جَوْحَصَ كَى مسلمان كَ تشبيع جنازه مِن شركت كرے گا اسے روز قيامت چارشفاعتيں نصيب ہونگی اوروہ مردہ كے حق ميں جو بھی دعا كرے گا فرشتہ اس سے كے گا كہ تہميں بھی اى كے برابرحق ديا گيا ہے۔ "(۲)

(١) بحارالانوار: جسم، باب ٢٩، مديث ١٨٢

(٢) بحار الانوار: ج ٨٠ باب ٢، مديث

تو خداوند عالم اس کے پیچھے چلنے کے لئے تشیع کرنے والے فر شتوں میں سے ستر ہزار فرشتے معین کر ویتا ہے جواس کے قبر سے نکلنے پراس کی تشیع کریں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے۔'(ا)

آ پُکائی بدار شادیھی ہے: 'مَنُ شَیَّعَ جَنَا زَةَ مُومِنٍ حُطَّ عَنُهُ حَمْسَ وَعِشُرُونَ عَبِيرَةً '' 'مومن کی شیع جنازہ کرنے والے کے پچیں گناہ کبیرہ معاف کردئے جاتے ہیں۔''(۲)

اس طرح آپ نے جناب غیثمہ سے خطاب کر کے بیفر مایا "یَا خَیْفَ مَةَ اَقْدِهُ مَوَالِیْسَا السَّلامَ وَاوْصِهِمْ بِتَقُوى اللَّهِ الْعَظِیْمِ ... وَاَنُ یَشُهَدَ اَحْیَا وَهُمْ جَنَائُومُو تَاهُمُ" الضیمُ السَّلامَ وَاوْصِهِمْ بِتَقُوى اللَّهِ الْعَظِیْمِ ... وَاَنُ یَشُهَدَ اَحْیَا وَهُمْ جَنَائُومُو تَاهُمُ" الضیمُ مارے چاہے والوں کو جماراسلام کہنا اور انہیں رب ذوالجلال کے تقوی اور خوف کی وصیت کرنا۔۔۔اور بی جمارے کی کہنا اور انہیں خرور کے بیا کریں۔ "(۳)

امام محد باقر عليه انتار خارشاد فرمايا ب

"أَيُّـمَا مُوْمِنٍ غَسَلَ مُوْمِنًا فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ: اَللَّهُمَّ هَلَا بَدَنُ عَبُدِكَ الْمُؤْمِنِ وَ قَدُ أَخُرَجُتَ رُوْحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَمَفُوكَ عَفُوكَ. غَفَرَاللهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إلاَّ الْكَبَائِرَ"

''جب کوئی شخص کسی مومن کی میت کوشس دے اور اس کو کروٹ دیتے وقت میہ کیے! بارالہا میہ تیرے مومن بندے کابدن ہے تونے اس کی روح نکال لی ہے اور ان دونوں میں جدائی ڈال دی ہے لہذا اسے بخش دے اسے معاف فر ماد ہے تو خداوند عالم گناہ کبیرہ کے علاوہ اس کے ایک سال کے تمام گناہ بخش دے گا۔''(م)

(1)からいいののかりしたのとか

PYZ-ZAĞÜJİYUG(T)

(十)かけらいるアムリーアルの土

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج١٨، باب، عديث

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج١٨، باب، مديث ٢

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج١٨، بإب عديث ٩

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٠٨، بإب٩، مديث٥

ام صنططا في يغيراكرم مل المنظام عن يقل كيا بكد: "مَا مِنْ مُوْمِنٍ يُصَلِّى عَلَى الْمُحَنَائِذِ إِلَّا أَوْ جَنَا اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقًا" كُولَى مردمومن جبكى كَ لَمُ جَنَائِذِ إِلَّا أَوْ جَنَا اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقًا" كُولَى مردمومن جبكى كَ مُماز جنازه يرهتا بقو خداوندكريم اس كے لئے جنت كوواجب كرديتا ہے محربيك كدوه منافق ياعاق شده مو "(1)

امام جعفر صادق علیا است اجداد کرام کے ذریعہ پیغیراکرم ملٹی ایک سے بیقل کیا ہے۔
''مَنُ صَلّیٰ عَلیٰ مَیّتِ صَلّیٰ عَلیٰہِ سَبُعُونَ اللهَ مَلَکِ وَ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنُ ذَنْبِهِ وَ
مَا تَأَخَّر ، فَإِنُ قَامَ حَتّیٰ یُدُفَنَ و یُحْفَیٰ عَلِیٰہِ التُّرَابُ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِیْرَ اُطاً مِنَ مَا تَأَخَّر ، فَإِنُ قَامَ حَتّیٰ یُدُفَنَ و یُحْفَیٰ عَلِیٰہِ التُّرَابُ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِیْرَ اُطاً مِنَ الْآبُ اللهِ بِکُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِیْرَ اُطاً مِنَ الْآبُ مِن وَ الْقِیْرَاطُ مِثْلُ جَبَلٍ اُحْدِ '' جُوض کی میت کی نماز جنازه پڑھا الله کے اور شرار میں کے اور ضداوند عالم اس کے گذشتہ اور آئندہ تمام گناہ بخش دےگا۔ اور اگر وہ اس کی تدفین اور قبر پرمٹی ڈالے جانے تک وہیں کھڑا رہے تو اس کے لئے ہرقدم کے بدلے ایک قبراطُوہ اب ہے اور وہ قبراطُوہ احد کے برابر ہے۔'' (۳)

الشريعة لأب إد ١٨ أق را يأ الأنال له: (١)

ندکورہ احادیث سے تقییع جنازہ ، تجہیز و تکفین اور ڈن میں شرکت کا ثواب واضح ہوجا تا ہے ۔

نیز اس ثواب کی کشر ت اور عظمت سے اس عمل کی اہمیت کا بھی بخو بی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے۔

مردوں کے بارے میں ہی مومنین کے اوپر ایک اور حق بھی ہے کہ ان کے سوگ میں شرکت کریں اور انہیں تعزیت پیش کریں اور مشرکت کریں اور انہیں تعزیت پیش کریں اور مردے کے حق میں دعائے خیر اور ان کی قبروں کی زیارت کی جائے اس بارے میں بھی چند احادیث ملاحظہ فرما کمیں۔

پنیمراکرم کاارشادہ: ''مَنُ عَنِی مُصَاباً فَلَهُ مِثُلُ أَجُوهِ ''' کی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرنے اور اسے تعزیت پیش کرنے والے کو بھی ای کے برابراجروثواب ملے گا۔''(۱)

حضرت علی کاارشادگرای ہے ملینتا : ' مَنُ عَنَّ الفَکلی أَظَلَهُ اللهُ فِی ظِلِّ عَرُشِهِ یَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ''' جو خُص کی غمز دہ کو تعزیت پیش کرے گا خداوند عالم اسے اس دن اپنے عرش کے زیرسا میر جگہ عنایت فرمائے گاجس دن اس کے سایئر رحمت کے علاوہ کوئی سایٹ موجود نہ ہوگا۔''(۳)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٠٨، باب٨، حديث٢

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ٢٥ ١٤٠١ ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ٢٤، باب٢، مديث

<sup>(</sup>١) بحارالانواد: ج٨٠، باب١١، صديث٢٩

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٢، باب١١، مديث ٢٩

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: بإب٢٦، مديث ١٥٧

آپ کائی بیارشاد بھی ہے: 'زُوْرُوُا مَوُتَاکُمُ فَاِنَّهُمُ يَفُرَ حُونَ بِزِيَارَتِکُمُ وَ لَيَطُلُبِ
السَّ جُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ آبِيهِ وَ أُمِّهِ بَعُدَ مَا يَدُعُو لَهُمَا" "اپنِ مرحومين کی قبرول کی زیارت کے لئے جاتے رہا کروکیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں اورا گرکی شخص کو چھھاجت ہوتو اپنے باپ یا مال کی قبر کے پاس جاکر پہلے ان کے لئے دعائے فیرکرے پھراپی حاجت طلب کرے۔"(۱)

کرے۔'(۱)

امام جعفر صادق علیتا سے آپ کے کسی چاہنے والے نے بیسوال کیا کہ: جوم دمومن اپنے والے نے بیسوال کیا کہ: جوم دمومن اپنے والدین یا جان پہچان والے یا کسی انجان شخص کی قبر پر جاتا ہے تو اس سے میت کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟

توآپ نے بیفر مایا: 'نَعَمُ إِنَّ ذَلِکَ یُدُخِلُ عَلِیْهِ کَمَا یُدُخِلُ عَلَیْ أَحَدِکُمُ اللَّهِ مِنَا یُدُخِلُ عَلَیْ أَحَدِکُمُ اللَّهِ دِیَّةَ یَفُوحُ بِهَا" " ہاں کیوں نہیں، یہ بالکل اس طرح جس طرح تم کوئی ہدیہ یا تحف پا کرخوش ہوتا ہے۔" (۲)

كال فرد الله كالوفياد معالم المسكول من كول المصوية الولك كاليال الكركة على المسكول المسكول المسكول المسكول الم ما تأخر الله المنافع ا

الأخر والفيراط معل على الحداد والم كالاعادة والم المادة والموالل المواد

とればればいるとうないが、これによるかいなりしついはによりしる

いいまかられるといいしよりないとうからんりくないにんしてい

### فلاصه:

ساجی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گذارنے کے لئے مومنین کے اور پرایک حق بیدی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گذارنے کے لئے مومنین کے اور پرایک حق بیر بھی ہے ایک دوسرے کے فم اور خوشی کے مواقع پر شرکت جائے تو اس کے تشیع جنازہ ، تجہیزو تکفین ، فاتحہ، قر آن خوانی اور بجالس ترجیم وغیرہ میں شرکت کریں اور اس کے پسماندگان کو تعزیت پیش کر کے ان کی دل جوئی کریں۔

いなりしいというとうとうとうなるないといれてあるとはない

100-LADISCHENGENGERWARTHER

مرور شال له الت منهي و زهري على قراك و قد أسخت لك المحة بالمت

## سوالات: عملي المسلم و المسلمة و الم

ا مومن کی دعوت روکرنے کواس کے او پرظلم و جفا کیوں قرار دیا گیاہے؟ ۲ پیغیبرا کرم طرفی آیکی کی نگاہ میں کس شخص کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے؟ ۳ رونیا سے اٹھ جانے والے مونین کے بارے میں ہمارے فرائض کیا ہیں؟ ۴ یخمز دہ کے ساتھ کیسا برتا وُہونا چاہئے؟

۵ \_ کیاکسی مومن کواس کے مرنے کے بعد بھی خوش کیا جاسکتا ہے؟ اس کاطریقہ کیا ہے؟

مِنَهُ إِنَّهُ كُتِ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ وَ كَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ " اللَّهُ وَكَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكُانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكُانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكُانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلِّكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَيُنْ أَنْ اللَّهِ وَكُانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلِّكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَكُانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلِّكُ وَالرَّاهِ" اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَالزَّاهِ" اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل

からろんかんしるはらんしいといろしているできることにいるは

(۱) بحارالانوار،ج ۱۰، باب ۲، حدیث ا

(٢) بحار الانوار، ج٩٨،٩٠٨

شاركياجا تا إورخدارحق م كدوه اي زائرين كاحرام كرے-"(١)

دوسرے مقام پرآپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ''مَسنُ ذَارَ أَخَساهُ فِسی بَیْتِ بِهِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلُ لَکُ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ عَنَّ وَجَبُ لَکَ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ اللهُ عَنْ وَ وَالْمِرِی عَلیَّ قِرَاکَ وَ قَدُ اُوْجَبُ لُکَ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ اِیّاہ'''' جُوخُص اپنے مومن بھائی کے گھر جاکراس سے ملاقات کر ہے تو خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے: ہم میرے مہمان اور زائر ہوتمہاری مہمان نوازی میرے ذمہ ہے اور تہمیں اپنے بھائی سے جو محبت ہاں کی بنا پر میں نے تمہارے لئے جنت واجب کردی ہے۔''(۲)

امام صادق علین فی می فرمای که: 'مَنُ زَاراَحاهُ فِی اللهِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ:
ایّای زُرْتَ و فَوَابُکَ عَلَیٌ و لَسُتُ اُرْضیٰ لَکَ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّة ِ''' جُوضی خداوند
عالم کی خوشنودی کے لئے کسی مومن سے ملاقات کرے تو پروردگار عالم فرما تا ہے تو نے میری
زیارت کی ہے اور تیرا اثواب میرے ہی ذمہ ہے اور میں تیرے لئے جنت سے کمتر ثواب پرراضی
نہیں ہوں گا۔''(۳)

ايك اور حدّيث مِن ام مُحم باقر علينه في غِيم اكرم طَنْ عَلَيْهِ كايدار شاؤه كيا ب:

''حَدَّ ثَنِي جِبُرَ فِيْ لُ عَلِيْهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْبَطَ إِلَى الْاَرْضِ مَلَكًا فَأَقُبَلَ ذَلِكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْبَطَ إِلَى الْاَرْضِ مَلَكًا فَأَقُبَلَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ رَجُلَّ يَسْتَأَذِنُ عَلَىٰ رَبِّ الدَّارِ. فَقَالَ لَهُ اللهُ مَلَكُ يَمُشِيم وَتَع إِلَىٰ بَابٍ عَلَيْهِ رَجُلَّ يَسْتَأَذِنُ عَلَىٰ رَبِّ الدَّارِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: مَا حَاجَتُكَ إِلَىٰ رَبِّ هَذِهِ الدَّارِ؟ قَالَ: أَخْ لِي مُسُلِمٌ زُرُتُهُ فِي اللهِ تَبَارَكَ اللهُ تَعَالَىٰ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا جَاءَ بِي إِلَّا ذَاكَ.

## انيسوال سبق

### ملاقات اورمهمان نوازي

ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی اسلام کے معاشر تی اصولوں میں شامل ہے کیوں کہ
اسلامی اخلا قیات کے لحاظ سے بیضروری ہے کہ مونین مسلسل ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اور
ان کی خبر گیری اور مزاج پری کرتے رہیں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ دو دوستوں کی
ملاقات میں جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گاانہیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کی عادت ہوجائے گ
اور کچھ مدت بعد دہ ایک دوسرے کو بھول جا کیں گے المہذا جو مونین ایک دوسرے کے نزد کی رہنے
ہیں انہیں مسلسل اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے رہنا چاہئے اور اگر دور ہوں تو پھر خط، ٹیلیفون یا
دوسرے ذرائع سے ایک دوسرے سے باخبررہ کرآپی میں اظہار محبت کرتے رہنا چاہئے۔

اسلام نے مونین کوآپی میں بھائی چارہ، دوتی اور پیارومجت اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے اور عمیق تعلقات کو استوار رکھنے کا گہرے اور عمیق تعلقات کو استوار رکھنے کا سب سے اہم رکن ہے اور اس سے تعلقات مزید مشکم ہوتے ہیں لہذا اسلام نے اس پر بھی خصوصی توجہ دی ہے اور مونین کواس کی طرف ترغیب دلائی ہے یہاں تک کہ بعض روایات میں تو مومن سے ملاقات کو خداکی ملاقات قرار دیا گیا ہے۔

يَعْمِراكُرم مُلْقُلُلِمُ ارشادفرمات بين: 'مَنُ زَارَ أَخَاهُ الْمُوْمِنَ إِلَى مَنْزِلِهِ لَا حَاجَةَ مِنْ أَلَيْهِ كُتِبَ مِنْ زُوَّادِ اللهِ وَ كَانَ حَقِيْقاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكُومَ زَائِرَه" "جُوْفُ اللهِ مُومن مِنْ ذُوَّادِ اللهِ وَ كَانَ حَقِيْقاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكُومَ زَائِرَه" "جُوفُ اللهِ عَمومن بِعالَىٰ كَامِ بَعَى نه بوتوات اللهِ عَمال اللهِ عَلَىٰ كَام بَعَى نه بوتوات الرائين خدامِين بعالى كَام بعى نه بوتوات زائرين خدامِين

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٥٥، باب ٨، مديث ٢٧

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٨، صديث ٢٢

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٨،، حديث

دوستی اور محبت کے ق کی ادائیگی کے بجائے ایک طرح کی خودخواہی ہے۔

روایات میں مومنین کی ملاقات کے بے شارفوا کداور آثار بیان کئے گئے ہیں جیسا کہ امام جعفرصادق علیما نے فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے جوملا قات کرتے ہیں اس کے ذریعیدان كول زنده موت بي جيما كرارشاد ج: "تَوَاوَرُوا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمُ أَحْيَاءَ قُلُوبِكُمْ وَ ذِكُ راً لِا حَادِيْشِنَا وَ اَحَادِيْشِنَا تُعَطَّفُ بَعُضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ فَإِن أَحَذُتُمْ بِهَا رُشِدُتُمُ وَ. نَجَوْتُمُ وَ إِنْ تَرَكُتُمُوهَا ضَلَلْتُمُ وَ هَلَكْتُمُ فَخُذُوا بِهَاوَأَنَا بِنَجَاتِكُمُ زَعِيمٌ" "اك دوسرے سے ملتے رہو کیونکہ اس سے تمہارے دل زندہ ہوتے ہیں اور ہماری حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے جوتم کوایک دوسرے سے نز دیک کرتی ہیں اگرتم ان پڑمل کرو گے تو کامیا بی اور نجات تمہارے لئے یقینی ہے اورا گرتم نے انہیں ترک کر دیا تو پھر گمراہ اور ہلاک ہوجا ؤ گے للہذاان احادیث پرانچھی طرح عمل کرومیں تمہاری نجات کا ذمہ دار ہوں۔''(۱)

الم محمد باقر عليما في مايا إن تَوَاوَرُوا فِي بُيُوتِكُمُ فَانَ ذَلِكَ حَيَاةً لِأَمْرِنا رَحِمَ اللهُ عَبُدًا أَحْيَا أَمُونَا" "اپ گرول میں ایک دوسرے سے ملاقات کروکیونکہ اس سے ہمارےمشن کوزندگی ملتی ہے پروردگار عالم اس بندہ پر رحمت نازل کرے جو ہمارےمشن کوزندہ کرتا ہے۔'(۲) (گھرے باہر ہوٹلوں یاکسی اور جگہ، ملاقات یا دعوت کا اہتمام کرنے والے حضرات اس حدیث پرتوجه فرمائیں \_\_\_ مترجم)

ان روایات میں ایک اور نکته یه پایاجاتا ہے کہ جمارے ائمہ ہم سے بوتو تع رکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو ائمة کی احادیث بیان کریں تا کہ اس کے ذریعہ دین الملبیت علیما اوران کی سیرت زنده رے اور مارے دل بھی اس کے ذریعے روش ومنور ہوتے رہیں

قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يُقُرِئُكَ السَّلامَ وَ يَقُولُ: وَجَبَتُ لَكَ الْجَنَّةُ وَ قَالَ الْمَلَكُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ زَارَ مُسْلِماً فَلَيْسَ إِيَّاهُ زَارَ بَلُ إِيَّايَ زَارَ وَ ثَوَابُهُ عَلَى الْجَنَّةَ"

آپ نے فرمایا ہے کہ: مجھ سے جبرئیل نے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم ایک فرشتہ زمین پر بھیجانے اور وہ چلتے چلتے اس دروازے تک پہونے جاتا ہے جہاں کوئی شخص کسی صاحب خانہ سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے رہا ہے .وه فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اس صاحب خانہ سے حمهيں كيا كام ہے؟ وہ جواب ديتا ہے كذيه ميراملمان بھائى ہے ميں خداكى خاطراس سے ملاقات كرنے آيا ہوں فرشته كہتا ہے كه اس كے علاوہ تنهيں اوركوئي كامنہيں ہے؟ تو وہ كہتا ہے کنہیں اور کوئی کا منہیں ہے تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے پاس خداوند عالم نے بھیجا ہے اور تمہیں سلام کہلایا ہے اور خداار شادفر ما تا ہے کہ تمہارے لئے جنت مجھ پر واجب ہے پھر فرشتہ كبتا ہے كه: الله تعالى كايدارشاد ہے كه جومسلمان كى مسلمان سے ملاقات كرتا ہے تو گوياس نے اس سے ملاقات نہیں کی بلکہ مجھ سے ملاقات کی ہاوراس کا ثواب میرے ذمہ یہ ہے کہ اسے جنت عطا كرول ـ ''(۱)

ان احادیث سے انداز ہ ہوتا ہے کہ معصومین البات نے ملاقات کرنے کے کتنے فضائل بیان کئے ہیں اوران کوخداوند عالم کی زیارت اوراس سے ملاقات قرار دیا ہے .البتہ مذکورہ دوحدیثوں میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ بیملا قات صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لئے ہواوراس سے ملاقات كرنے كى خاطر ہى ہولہذا جولوگ ضرورت كے وقت اوركوئى كام يڑنے يركسى سے ملاقات كرنے جاتے ہیں تو اس کو واقعی ملاقات نہیں کہا جا سکتا اورالیسی ملاقا توں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ

(١) بحارالانوار: ج٩٥، باب٣٣، حديث ٣٩

<sup>(</sup>۱) بحارالانوار: چیم ۷، باب ۱۵، حدیث ۲ ۵ (۲) بحارالانوار: چیم، باب ۱۹، حدیث ۲ رئیس -

آپ فی به گفر مایا: "اکست یف یک نور فید و یکو تحل بد دُنوب آهل المبیت " با نوب المسل به نوب آهل المبیت " مهمان اپنارزق همراه لیکر آتا جاورا الل خانه کی گناه ساتھ لیکر دخصت موتا ہے۔ " (۲) حضرت علی الله الله ما لافک می الله ما لافک می ایک می می ایک می می الله و دولت سے نوازا ہے اسے مال کے ذریعے صله رحم اوراجی می الله حمیمان نوازی کرنا چاہئے ۔ " (۳)

ضافت کے آداب

اسلام نے مہمان نوازی کے بھی کچھ آ داب اوراصول معین فرمائے ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق میز بان سے ہے اور بعض مہمان کے لئے ہیں یہاں بعض اہم چیز وں کا تذکرہ کیا جارہا ہے:

ا مہمان داری کا سب سے اہم معیار تقویٰ ہے لہٰذا مناسب یہی ہے کہ صرف دیندارلوگوں کی دعوت کرے اور انہیں کے یہاں دعوت میں شرکت کرے اور بے دین اور فاجرافرادکی نہ تو دعوت کرے اور نہیں ان کی دعوت میں شرکت کرے ہو۔

(١) محجة البيضاء :ص٣١

(٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٩٣، مديث١١

(٣) بحار الانوار: ج٥٨، باب،٥٥، مديث٥١

ای طرح ملاقات کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپسی محبت یں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ پیغمبراکرم ملتَّ اَلِیَّ آخِم کہ پیغمبراکرم ملتَّ اَلِیَّ آخِم نے ارشاوفر مایا ہے:"اَلنزِّ یَارَ۔ أُهُ تُنبِثُ الْمَوَدَّةَ"" ملاقات کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے گا'(1)

حضرت على الناف فرمايا كدن لقاء الإخوان مَعُنَمٌ جَسِيمٌ وَإِنُ قَلُوا " دوستوں على الناق الله على الل

ضيافت ومهمان نوازي

جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز یا کوئی دوسرا شخص ہم سے ملنے کے لئے آرہا ہے تو پھر ہم اس کی ضیافت اور خاطر وتو اضع بھی کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ سی مناسب جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی احوال پری کریں اور چونکہ مہمان نوازی ایک دوسرے سے ملا قات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے دلوں میں الفت و محبت کے رشتے مزید توی ہوتے ہیں اسی لئے معصومین بینہ اس نے مارے اندراس کا جذبہ بیدا کرنے کیلئے اس کے بے شار فضائل بیان فرمائے ہیں۔

يغيراكرم طلَّهُ يَلَةِ إِنَّ بَارِ عِين فرمايا جِ: "كُلُّ بَيُتٍ لأيدُخُلُ فِيهِ الطَّيفُ لأتَدُخُلُهُ الْمَلائِكَةُ " جَس هر مين مهمان نبين آتاس مين ملائكة بحى داخل نبين بوت " (٣) يا آپ فرمايا ج: "لأخير في مَنْ لايُضَيِّفُ " " جومهمان نوازى نبين كرتا جاس مين كوئى اچهائى نبين ج ـ " (٣)

ひとかりのかれるようする

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج١٢، صديث٢٦

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٤، باب١٢، حديث١١

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ٥٥، باب٩٣، مديث١١

<sup>(</sup>٣)محجة البيضاء:ج٣،٩٥٣

۳ مہمان جب میز بان کی بزم میں داخل ہوتو جہاں خالی جگہ دکھائی دے وہیں بیٹھ جائے اورصدر مجلس یاکسی اچھی جگہ کی خواہش نہ کرے اور دوسر وں کواپنے لئے جگہ بنانے کی زحمت نہ دے اس طرح میز بان جہاں بیٹھنے کے لئے کہے وہیں بیٹھ جائے۔

۵۔ مہمان کی وجہ سے میز بان اپنے گھر والوں اورخود اپنے کو زحمت میں نے ڈالے جیسا کہ پینمبر
اکرم ملی آپنے کی ایک حدیث اس بارے میں گذر چکی ہے جس میں آپ نے اسے منع فرمایا ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر حضرت علی علیات اکو مدعو کیا تو
آپ نے فرمایا: اگر تین باتوں کا وعدہ کرو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا اس نے کہا وہ تین
چیزیں کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا: "الاتُدُخِلُ عَلَیْ شَیْناً مِنْ خَارِحٍ وَ الاَتَدُخِرُ عَلَیْ شَیْناً فِی الْبَیْتِ
وَ الاَتُحْحَفُ بِالْعِیَالِ " "میرے لئے گھر کے باہر ہے کوئی چیز نہ لانا اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز میرے
لئے خاص طور ہے بچا کرر کھنا اور نہ اپنے گھر والوں کو زحمت میں ڈالنا۔ "(۲)

اس نے کہا مجھے قبول ہے: تو آپ نے اس کی دعوت قبول کرلی۔
اصولی طور مرمبنگی دعوتیں دوسی اور محمت کے اصولوں کے برخلاف ہیں کیونکہ ہم ایک کی مالی

اصولی طور پرمہنگی دعوتیں دوستی اور محبت کے اصولوں کے برخلاف ہیں کیونکہ ہرایک کی مالی حیثیت برا پزمین ہوتی ہے لہذا کم در آمد والے مومنین یا تو شرمندہ ہوں گے اور الی دعوتوں میں

يَغْمِراكُم مُنْ اللَّهِ عَاسَبار عِينَ فَرَمايا: لَا تَاكُلُ اللَّطَعَامُ تَقِي وَ لِاَيَاكُلُ طَعَامَكَ اللَّ تَقِيِّ " صرف تَقَى كَ يَهال كَها دَاور تَهال حَيْمال عِيهال بَهِي تَقَى كَ علاوه كو لَى اور ند كها عَدَ " (1)

الله عَن عُن الله عَن عُن الله عَن عُن الله عَن عُن الله عَن  الله عَن  الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن  الله عَن

ای طری حرمایا ہے جہ اصف بطعام یک و مسرابیک من سجیہ فی اللو "" اپنے کھانے پانی سے اس کی ضیافت کر وجس سے تم خدا کے لئے محبت کرتے ہو۔ "(۲)

۲۔ دوسرے یہ کہانی دعوت میں غریبوں اور مالداروں کے درمیان کوئی فرق ندر کھے اور صرف مونین اورصاحبان تقوی کی دعوت کرے چاہوہ غریب ہی کیوں نہ ہوں اورائی طرح دوسرے کی دعوت قبول کرتے وقت بھی اس کے ایمان اور تقوی پر نظر رکھے نہ کہ مال ودولت پر جیسا کنقل ہوا ہے کہ ایک دن امام حس علیت ایک راستہ کے گذررہ ہے تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ فقیرا یک ٹیلے پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہ ہیں جب انہوں نے امام علیت کود یکھا توعرض کی: اے فرزندرسول !کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھارہ ہیں جب انہوں نے امام علیت کا اللّٰہ لائے جب المُمتکہ بِرین کی کیوں نہیں . خداوند عالم تکبر کئن کے دوران کے ہاں میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور دخصت ہوکر چلے گئے۔ (۳)

ای طرح مسافت کی دوری کی بناپر کسی کی دعوت سے جان نہیں چرانا چاہئے جیسا کہ گذشتہ سبق میں ہم نے پیغیبرا کرم ملٹ نیڈ آپلے کی بیر صدیث نقل کی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ:''اگر برادرمومن کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے پانچ میل جانا پڑے تب بھی اس کی دعوت میں شرکت کرو۔''(۴)

١١١٠ دلميا الميام (١)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب ٢٩، حديث ٢٩

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب ١٩، مديث

<sup>(</sup>۱) بحارالانوار: ۲۸۵، مدیث ۸۲

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٧٤، باب، ٢ حديث٢

<sup>(</sup>٣) اعيان الشيعه:جمم

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٦٥، ٩٨٥

خلاصه:

ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے مونین کی آپی محبت اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوئین کی آپی محبت اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہے۔ اس کے روایات میں اس کی خاصی تاکید کی گئی ہے اور معصومین نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہی فائدہ مونین کی ضیافت اور مہمان نوازی میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہمان نوازی کا ایک اسلامی اصول ہے ہے کہ صرف نیک اور صالح افراد کی دعوت کی جائے نہ کہ فاسق و فاجراور برے لوگوں کی اور اسی طرح فقیر وامیر کے در میان کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ یونکہ اسلام میں نصنیلت اور برتی کا معیار صرف تقوی ہے۔

میزبان این مهمان سے کام نہ لے اور مهمان کی وجہ سے اپنے کو اور اپنے اہل خانہ کو زحمت میں نہ ڈالے اور جب وہ رخصت ہونے گئے تو در وازے تک اسے رخصت کرنے جائے۔ میزبان دسترخوان پرسب سے پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے آخر تک کھا تا رہے۔

سوالات: ١٠٠١ " التقليل و أمان المقليل " ١٠٠٨ عند المالات

اروایات کے مطابق مومنین کی ملاقات کا مرتبہ کیا ہے؟
۲ کیا اپنے کام کے لئے کسی مومن سے ملاقات کرنے کی کوئی قدرو قیمت ہے؟
۳ مومنین کی ایک دوسرے سے ملاقات کے بعض فوائداوراس کی اہمیت بیان سیجئے؟
۲ مہمان نوازی کے بارے میں معصومین پہنا ہے؟
۵ مخضر طور پرضیافت کے آداب بیان سیجئے؟

شرکت نہ کریں گے یا پھر مقابلہ اور رقابت کی نیت سے مجبوراً اپنا سر مایی فرچ کرنا پڑے گاجس سے مسلح میں اضافہ کے بجائے مقابلہ کے مسلح بیدا ہوجاتے ہیں اور بید وقتیں دوتی کے بجائے مقابلہ کے میدان میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

۲ \_ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعدمیز بان سب ہے پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے امام جعفر صاوق سیلینا نے فر مایا ہے کہ:

" تُحَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهِ مُلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
ے۔ جب مہمان گھرسے واپس جانے کا ارادہ کریتو میز بان گھر کے دروازے تک اسے رخصت کرنے جائے۔

يَغِمِراكرم مُلْيَّلِيَّةِ فَرَمَايا بَ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الضَّيْفِ أَنُ يُشَيَّعَ إلىٰ بَابِ الدَّادِ" مهمان نوازي ميں سنت بيہ كرگھر كے دروازہ تك مهمان كورخصت كياجائے۔

ای طرح مہمان بھی میزبان کی اجازت کے بعد ہی گھرسے نکلے اور رخصت ہوتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کرنیز خوشی کا اظہار اور شکر سیادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو۔

きっとかいれしつはうれているとうかりまでいるのところはいかのでいる

(١) بحارالانوار: ح ۷۵، باب ۹، مديث٢٢

pro cu

﴿ فَاِذَا دَخَلُتُ مُ بُيُ وِتَافَسَلَّمُواعَلَى أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّن عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَة طِيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ ﴾ (١)

''جبتم گھروں میں داخل ہوتو کم از کم اپنے ہی او پرسلام کرلو کہ میہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اور پروردگارای طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقہ سے بیان کرتا ہے کہ شایدتم عقل سے کام لےسکو۔''

٢. ﴿ وَعِبَادُ الرَّحِمْنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْارضِ هَوناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ
 البَجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ . (٢)

''اوراللہ کے بندے وہی ہیں جوزمین پرآ ہتہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں توسلامتی کا پیغام دیدہے ہیں ( کہتے ہیں کہ ہماراسلام ہو)''

۳۔جب جناب ابراہیم نے بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا اور آپ کے پچانے
اس بات پر آپ کی ندمت کی اور آپ کو بتوں کی عبادت کرنے کی تاکید کی اور بید دھمکی دی کہ
اگرتم ایسانہ کرو گے تو تم کو سنگسار کر دیا جائے گا تو جناب ابراہیم علیات اس نبایت ہی نری سے اس
کا یہ جواب دیا (آپ پر سلام ہو) ﴿قَالُ سَلامٌ عَلَیکَ سَاً سَتَعْفِرُ لَکَ دَبِّی إِنَّهُ
کَانَ بِی حَفِیاً ﴾ (۳)

''ابراہیمؓ نے کہا کہ خدا آپ کوسلامت رکھ (آپ پرسلام ہو) میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لئے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہر بان ہے۔''

(۱) سورهٔ نور: آیت ۲۱

(٢) سورهُ فرقان: آيت ٢٣

(٣) سورة مريم: آيت ٢٧

## بيسوال سبق

ورور المراجعة المراجع

中でといいといいいからしとないというというというというと

ہرقوم اور معاشرہ میں کسی سے ملاقات کرتے وقت اپنے جذبات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لئے گفتگو کے آغاز سے قبل کچھ خاص طریقے اپنائے جاتے ہیں اور مخصوص الفاظ ادا کئے جاتے ہیں۔

اسلامی اخلاقیات اور رسم ورواج میں بھی اس کام کے لئے ایک دوسرے کوسلام کرنے ، مصافحہ اور معانقہ یعنی ایک دوسرے سے گلے ملنے کا حکم دیا گیا ہے جبیبا کہ امام جعفر صادق علیات کا ارشاد ہے:

"اَلسَّلامُ تَحِيَّةٌ لِمِلَّتِنَا وَ أَمانٌ لِلِمَّتِنَا" "سلام ہماری ملت کا تخذاور ہماری طرف سے امان کی ضمانت ہے۔"(ا)

ا قرآن مجید نے مختلف مقامات پرمسلمانوں کوسلام کا اسلامی طریقہ سکھایا ہے اوریہ بتایا ہے کہ اسلامی سلام صرف سلام علیم ہی ہے جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ہے:

٥ يخفرطور يضافت كأواجعان ينجا

(١) بحارالانوار، ج٢٧، باب٤، مديث٢٨

ודייווייויי ליבלבב וב לבינור (ד)

דיירדיב (באוור (ד)

عَلَيْكُمُ ادُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾. (١)

'' جنہیں ملائکہ اُس عالم میں اٹھاتے ہیں کہوہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اوران سے ملائکہ کہتے ہیں کہتم پرسلام ہو۔''

دوسرےمقامات پرقرآن کریم بیمیان کرتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرےکوسلام کرتے ہیں۔ ﴿تَحِیّنُهُم فِیْهَا سَلامٌ﴾ "اوران کا تخدسلام ہوگا۔"(۲)

ان کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں سلام کا تذکرہ ہے اور خاص طور سے پیغیبرا کرم اور ائمہ معصومین کی روایات میں سلام کی تاکید کی گئی ہے اور بے شار فضیلت و ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے نمونے کے طور پر چندروایات ملاحظہ فرمائیں۔

ار پینمبراکرم کاارشاد ہے: "إِنَّ فِی الْبَحَنَّةِ غُوفا يُسرى ظَاهِرُهَا مِنُ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنُ ظَاهِرِهَا يَسُكُنُهَا مِنُ أُمَّتِیْ مَنُ أَطَابَ الْكَلامَ وَ أَطُعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفُشَى السَّلامَ وَ صَلَى بِاللَّيلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ" "جنت ميں پُھاليے مرے ہوئے جن كااندرونى حصہ باہرے اور باہرى حصہ اندر سے با قاعدہ دکھائى دے گا اور ان كے اندر ميرى امت كے وہ افراد رہيں گے جوخوش تن ، لوگوں كو كھانا كھلانے والے ، بلند آ واز سے سلام كرنے والے اور رات كو كہ جب لوگ نيند كم وہ ليتے ہيں نماز پڑھنے والے ہوں گے۔" (٣)

۲۔امام جعفرصادق بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز پینمبرا کرم نے اولا دعبدالمطلب کو مخاطب کر کے فرمایا:

(۱) سورهٔ محل: آیت ۳۲

(٢) سورة يونس: آيت ارسورة ابراجيم: آيت ٢٣

(٣) بحارالانوار: ج٨، باب٣٢، مديث٥

ای روایت کے مطابق جب خدا کے فرشتے جناب ابراہیم علیته کے یہاں مہمان بن کر آئے توانہوں نے سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ﴿ لَقَد جَاءَ تُ رُسُلُنَا اِبْرَاهِیُمَ بِالْبُشُریٰ قَالُوُ اسَلامًا ، قَالَ سَلامٌ : ﴾ . (۱)

''اورابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت کیکر آئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا۔''

سے متعدد آیات میں خداوند عالم نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے تذکرہ کر کے ان پر سلام ودرود بھیجا ہے.

جين: ﴿ سَلامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي العَالَمِينَ. سَلامٌ عَلَى اِبُرَاهِيمَ. سَلامٌ عَلَى مُوُسَىٰ وَهَارُونَ. سَلامٌ عَلَى اِبُرَاهِيمَ عَلَى اللهِ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. سَلامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ﴾. (٢) "سارى خدائى مين نوح پر بهاراسلام، سلام بوابرا بيم پر ، سلام بوموىٰ وبارون پر ، سلام بوآل يين پر . "

۵۔ای طرح متعدد آیات میں پروردگار عالم نے سلام کواہل جنت کا شیوہ بتایا ہے جیسا کہ سورۂ رعد آیت ۲۳ اور ۲۳ میں ارشاد ہے:

﴿ وَالْمَلآ لِكُهُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِنُ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُ تُم فَنِعُمَ عُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُ تُم فَنِعُمَ عُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُ تُم فَنِعُمَ عُلَيْكُمُ بِمَا مَتَى بُو عُلَيْكُمُ وَ وَمِلاَ مُكَالِي إِلَى مِردوازے سے حاضری دیں گے کہم پرسلامتی ہو کہم نے صبر کیا ہے اوراب آخرت کا گھرتمہاری بہترین منزل ہے۔'(٣)

ياسورة كل مس ارشاد ب: ﴿ اللَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَّ إِكَّةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ

(7) Soldlich SPY of Misson M

<sup>(</sup>۱) تورهٔ بمود: آیت ۲۸

<sup>(</sup>٢) سورة صافات: آيت ٩ عر٩ • ار١٠ ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة رغد: آيت ٢٣٠٢٣

" يَابَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَفُشُو اللَّلاَمَ وَصِلُو اللَّرُحَامَ وَتَهَجَّدُو اوَ النَّاسُ نِيَامٌ وَأَطْعِمُ وُ الطَّعَامَ وَأَطِيبُو الْكَلاَمَ تَدُخُلُو اللَّجَنَّةَ بِسَلامٍ" اے اولا دعبر المطلب واضح انداز میں (بلند آواز ہے ) ایک دوسرے کوسلام کرو، صلہ رخم کرتے رہوا ور جب لوگ سور ہے ہوں تو منازشب پڑھولوگوں کو کھانے کھلاؤا تھے انداز میں گفتگو کروتا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوسکو۔"(۱)

٣ يَغْمِراكرمُ فَي يَكُومايا بَ ' سُلِّمُ عَلَىٰ مَنُ لَقِيْتَ يَزِيدُ اللهُ فِي حَسَنَاتِكَ وَسَلَّمُ عَلَىٰ مَنُ لَقِيْتَ يَزِيدُ اللهُ فِي حَسَنَاتِكَ وَسَلَّمُ فِي بَيْتِكَ يَزِيدُ اللهُ فِي بَرَكَتِكَ "" كى عالما قات كروتوات سلام كروالله تهمارى

٢ \_ ام جعفر صادقٌ كاارشادگرامى ب: "مَنُ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَهُ اللهِ فَهِيَ عِنْسُووُنَ حَسَنَةٌ" بوضى كوسلام كر اور كيسلام عليم ... تواسي مين نيكيول كا تواب ملح گائ" (1)

المات ني المحافر مايام: ١١٠ ما 
"إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذُلُ السَّلامِ وَحُسُنُ الْكَلامِ" "كَنابُول كَل مَغْفِرت كَالَي وَرَبُّ الْكَلامِ" كَالَي وَرَبِي اللهِ مَن مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرةِ بَذُلُ السَّلامِ وَحُسُنُ الْكَلامِ" كاليك وربر كوسلام كرنااورا چي گفتگوكرنا بهي ہے۔ "(٢)

٨- آپ نے بیفر مایا: 'مِنَ التَّوَاصُعِ أَنُ تُسَلِّمَ عَلَىٰ مَنُ لَقِیْتَ "" تواضع كی ایک مرکز م " (س)

آپُ بَى كاارشاد ہے: "لأقَدْعُ إلى طَعَامِكَ أَحَداً حَتَّىٰ يُسَلِّمَ" "كَسَى كواپِ دسترخوال پراس وقت تك نه بلاؤجب تك وه سلام نه كرلے۔"(1)

امام حسین نے فرمایا ہے: 'وَلاتَ اذَنُو الاَ حَدِ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ" " کسی کوکسی بھی چیز کی اجازت ندو جب تک وہ سلام ندکر لے۔'(۲)

امام جعفرصادق نے فرمایا ہے: "السَّلامُ قَبُلُ الْکَلامِ" " پہلے سلام پھر گفتگو۔ " (٣)

ہے سلام کرنے کے لئے کسی عمریا عہدہ کی شرط نہیں ہے بلکہ جو بھی پہلے سلام کرے گا اے

زیادہ ثواب ملے گا پیغیمرا کرم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آپ گاارشاد

ہے: "خَمُسٌ لَاا دَعُهُنَّ حَتّیٰ الْمَمَاتِ .. وَالتَّسُلِیْمُ عَلیٰ الصِّبْیانِ لِتَکُونَ سُنَّةً بَعٰدِی "

" پی نج باتوں کو میں مرّتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا ہوں: (ان میں سے ایک) بچوں کو سلام کرنا ہے تاکہ میرے بعدیدا یک سنت ہوجائے۔ " (۲)

البت سلام ميں پہل كون كرے؟ تواس كي بھى آداب ہيں جيسا كر تي غيرا كرم فرنايا ہے:

دُ ٱللهُ سُنَّةُ أَنُ يُسَلِّمَ السَّاكِ عَلَىٰ الْسَمَاشِي وَ رَاكِبُ الْفَوسِ عَلَىٰ رَاكِبِ
الْحِمَادِ وَالصَّغِيْرُ عَلَىٰ الْكَبِيْرِ وَالْاَقَلُ عَلَىٰ الْاَكْثِرِ وَالْقَائِمُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ" "سنت بيہ كه
سوار پيدل كواور هور سوار في چرسوار كوچھوٹا بڑے كو، كم تعدادوالے اكثريت كواور جو كھر ابووہ بيلھے ہوئے شخص كوسلام كرے۔"

のというできているからいっとうというできている

(١) بحارالانوار: ٢٥ باب ٩٤، حديث٢

(٢) بحار الانوار: ج٨٥، باب، ٢٠ ، مديث

(٣) بحار الانوار: ج٩٣، بإب ١٤، حديث ١٤

(٤) بحار الانوار: ج١٦، باب٢، حديث٢٥

بھی ایک دوسرے پرسبقت کی کوشش کرنا چاہئے پیغیرا کرم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ کی سے ملاقات کرتے تھے تھزت علی اس سے ملاقات کرتے تھے تھزت علی اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی آپ اے سلام کر لیتے تھے تھزت علی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: 'اکسسلام سَبْعُونَ حَسَنَةٌ تِسْعَةٌ وَ سِتُونَ لِلْمُبْتَدِءِ وَ وَاحِدَةٌ لِلرَّادٌ ''' سلسلہ میں فرماتے ہیں: 'اکسسلام سَبُعُونَ حَسَنَةٌ تِسْعَةٌ وَ سِتُونَ لِلْمُبْتَدِءِ وَ وَاحِدَةٌ لِلرَّادٌ ''' سلام میں ستر نیکیاں ہیں جَن میں سے ۲۹ نیکیاں سلام کرنے والے کوملتی ہیں صرف ایک نیکی جواب دینے والے کے حصہ میں آتی ہے۔'(۱)

امام جعفرصادق كاارشادى: "ألْبَادِى بِالسَّلاْمِ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ" 'سلام مِيں سبقت كرنے والا الله اور رسول سے زیادہ نزدیک ہے"

۲ ـ سلام کیا کرور در نہ یہ نہ کہا کہ اور اس کا جواب دونوں اتنی بلند آواز میں ہونا چاہئے جے مخاطب بآسانی سن سکے جیسا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں : ' إِذَا سَلَّمَ اَحَدُ کُمُ فَلْیَجُهُرُ بِسَلاَمِهِ. لایقُولُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُولُا عَلَیَّ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ قَدُ سَلَّمَ وَ لَمْ یُسُمِعُهُمْ فَادِذَا رَدَّ اَحَدُ کُمُ فَلْیَجُهَرُ بِسَلاَمِهِ مَا فَلَمْ یَرُدُولُا عَلَیْ وَلَا یَقُولُ الْمُسْلِمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُولُا عَلَیْ "جبتم کی کوسلام کروتو بلند آواز سے برقیق و لایقول المُسْلِمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُولُا عَلَیْ "جبتم کی کوسلام کروتو بلند آواز سے سلام کیا کروور نہ یہ نہ کہنا کہ میں نے سلام کیا تھا اور کی نے جواب نہیں دیا کیونکہ شایدا نہوں نے سابی نہ ہواور جب تم کی کے سلام کا جواب دوتو وہ بھی بلند آواز سے تاکہ سلام کرنے والا یہ نہ کہ کہ میں نے سلام کیا تھا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ "(۲)

٣- كوئى بات شروع كرنے سے پہلے سلام كرنا چاہئے كيونكه پنجبراكرم نے فرمايا ہے: "مَنُ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبُلَ السَّلاَمِ فَلاتُحِينُونُهُ" جوسلام كے بغير بات شروع كردے اس كى بات كاجواب نددو۔" (٣)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٥ باب٥ صديث٢٨

<sup>(</sup>٢) اصول كافي: جهص ٢٦٥، مديث

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ٢٤، بإب٤، مديث٢

سلام کے بارے میں گفتگو کے اختتام پریہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ سلام ایک اسلامی سنت ہے جود مونین' کے درمیان رائج رہنا چا ہے اور روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار یا فاسق و فاجر افراد کوسلام کرنا جائز ومناسب نہیں ہے۔

## مصافحه ومعانقه

مذہب اسلام میں سلام کے بعد مصافحہ اور معانقہ (گلے ملنے) کی بہت اہمیت ہے حضرت علیٰ کا ارشاد ہے: "إِذَا لَقِيْتُمْ إِخُو اَنَكُمْ فَتَصَافَحُو اوَ أَظُهِرُو اللَّهُمُ الْبَشَاشَةَ وَ الْبُشُر تَتَفَرَّ قُوْا وَمَاعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَوْرَادِ قَدْ ذَهَبَ" "جبتم برادران ایمانی سے ملاقات کروتو مصافحہ کرونیز تبسم اور خندہ بیشانی کے ساتھ ملواس کے بعد جبتم ایک دوسرے سے جدا ہو گے تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ ندرہ جائے گا۔"(1)

امام محمد باقر نے پیمبرا کرم کا پیول نقل کیا ہے: 'اِذَا تَلاقَیْنُهُ فَسَلاقُو اِسِالتَّسُلِیُمِ وَ النَّصَافُح وَ إِذَا تَفَوَّ قُونُهُ فَعَفَرَّ قُولُ اِلْاسْتِغْفَادِ " جبتم کی سے ملاقات کروتو سلام اور مصافحہ کر کے ملاقات کرواور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتو استغفار کرکے جدا ہو۔ "(۲)

ال طرح يغيرا كرم سے يہ معنقول ب "تَصَافَحُوافَ إِنَّ التَّصَافُحَ يَذُهَبُ بِالسَّخِيْمَةِ" "ايك دوسرے سے مصافح كونكه مصافحه سے كيند دور ہوتا ہے۔" (٣) بالسَّخِيْمَةِ" "أيك دوسرے نے مصافحه كروكيونكه مصافحه سے كيند دور ہوتا ہے۔" امام جعفر صادق نے فرمایا ہے: "إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا اعْتَنَقَاعَمَرَ تُهُمَا الرَّحُمَةُ ""جب مونين كل ملتے ہيں قور حمت اللي انہيں وُ هانب ليتی ہے۔"

ائی طرح کی ایک روایت امام جعفر صادق طلط ہے بھی نقل ہوئی ہے ان احادیث ہے ہے نتیجہ نکاتا ہے کہ سلام میں اسے پہل کرنا چاہئے جس کے لئے تواضع اور فروتی زیادہ مناسب ہوجیسا کہ پیغیبراسلام سے منقول تمام روایات میں یہی کلیہ نظر آتا ہے۔

۵۔سلام کے جواب کاطریقہ ہے کہ جس طرح سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر طریقہ سے یا کم از کم بالکل ای انداز سے جواب دیا جائے جیسا کہ قر آن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ وَ إِذَا حُيِّينُ مُ بِسَجِيَّةٍ فَحَيُّو ابِأَحُسَنَ مِنُهَا أَوُرُدُّو هَاإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَسىءٍ حَسِيْباً ﴾"اورجبتم لوگول كوتخفهُ سلام پیش كیاجائة واس سے بہتر یا کم سے کم ویباہی واپس كروكہ بيشك الله برشى كاحباب كرنے والا ہے۔"(1)

روایت میں ہے کہ ایک شخص پیغیرا کرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ''آلسّلام عَلَیْک''
کہہ کرسلام کیا، آپ نے جواب میں فرمایا: 'عَلَیْکَ السَّلامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ "اس کے بعد کوئی
اور آیا تو اس نے یوں سلام کیا: ' السَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ "تو آپ نے جواب میں' '
السَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَ کَاتُهُ"

پھودر بعد تیسر المحض آگیاس نے کہا: "السّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللّهِ وَبَوَ کَاتُهُ" "آپ کے پیغیراکرمؓ نے فرمایا: "عَلَیْکَ اَلسَّلامُ وَ رَحْمَهُ اللّهِ وَبَوَ کَاتُهُ" "آپ کے پاس بیٹے ہوئے صحالی نے ان تینوں کا سلام اور ان کے لئے آپ کے تین مختلف جواب سے تو سوال کرلیا کہا ہے رسول خدا آپ نے پہلے اور دوسرے کے جواب میں تو پچھاضا فدفر مایا گرآ خری خض کو وہی جواب دیا جواس نے کہا تھا اور اس میں کوئی اضا فرنہیں فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تیسرے خض نے سلام کاکوئی حصہ باتی نہیں چھوڑ اتھا لہذا میں نے اسے وہی جواب دے دیا۔"(۲)

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ٢٥ ٤، باب ١٠٠ ، صديث

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٢ ٤، باب ٩٤، مديث ١٣

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج ٧٤، باب ١، عديث ا

<sup>(</sup>١) سورة نباء: آيت ٨٦

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٨١٩،٥ ٢٢

خلاصه:

ملاقات کا اسلامی طریقہ ہیہ ہے کہ جب کی سے ملے تو اسے سلام کرے، مصافحہ کرے اور اس سے گلے ملے ملاقات کے وقت سلام کرنے کے مقابلہ میں پہلے سلام کرنے کی اہمیت زیادہ ہے جتی کہ معصومین پہلے شائد آواز سے ہے جتی کہ معصومین پہلے شائد آواز سے سلام کرنا، اچھی طرح سلام کا جواب وینا بھی سلام کے آداب میں شامل ہے۔

しているいるのできれているいというというというというといるというといるとう

MATERIAL COCCEDITION TO THE TENTON OF THE TOTAL

1 Set Store of the man and a place

الكار المساولات المساول 
ا سلام سے متعلق آیات سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟

۲ سلام کوعام کرنے (افشاء السلام) کا کیا مطلب ہے؟

اسے اسلام کی نگاہ میں کو شخص دوسر ہے کوسلام کرے؟

میسلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟

میسلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟

میسلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟

8 Denger In Emant & Block was a Steel South of the

آب بى منقول ب ' إِنَّ تَمَامَ التَّحِيَّهِ لِلْمُقِيْمِ الْمُصَافَحَةُ وَتَمَامَ التَّسْلِيْمِ عَلَىٰ الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةُ " "غيرمافركوسلام كالممل طريقديه بكراس مصافح كياجائور مافركوسلام كالممل طريقة بيب كراس سے كلے ملاجائے۔"(١)

پیغمبراکرم کی سیرت میں مذکور ہے کہ آپ کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ خود آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ تے تھے در حقیقت آپ اس طریقتہ کار کے ذریعہ اپنی جانب سے زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے ایک حدیث میں امام محمد باقر علیلت سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

''اِنَّ الْسُمُ وَمِنِیُنَ اِذَا اِلْتَقَیَاوَ تَصَافَحَاأَدُ حَلَ اللّٰهُ یَدَهُ بَیْنَ اَیْدِیهِ مَافَصَافَحَ اَشَدَّهُ مَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ '''جب مونین ایک دوسرے سے ملتے وقت مصافی کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کے ہاتھوں کے درمیان اینا ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے اور ان دونوں میں جس کے دل میں اپنے ساتھی کی محبت زیادہ ہوتی ہے خدااس سے مصافی کرتا ہے۔''(۲)

اس مدیث کی روشی میں جو شخص اپناہاتھ خدا کے ہاتھ (لطف ورحمت البی) میں رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرنا چاہئے۔

كري كرا برول خدا آپ فريخ اوروس كري المراح المراح المراح المراح كري كور المراح كري كور المراح كري كور المراح ك من جوب را جوس كري تما اوراس عن كور امنا فري فريا لا آپ فريا كريس كري المراح كري المراح كري كريس كري المراح كري

部とれなるよけしからうからしまし

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٨٥، باب٢٣، حديث ١٠٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٢٧، باب ١٠٠، حديث١١

چونکہ صرف اخلاقی پہلو ہمارے مدنظر ہے اس لئے ہم صرف ان حدود کی شناخت کرائیں گے جولوگوں کے لئے معین کئے گئے ہیں ان حقوق وحدود کی ممانعت کرنے والوں کی سز ااوراس کے تفصیلات کی ایک الگ بحث ہے جو ہمارے اس مختصر مقالہ سے مناسبت نہیں رکھتی ہے۔

ایشخصی حدود

شخصی حدود سے مرادوہ حدود ہیں جنہیں انسان خوداپی نجی زندگی میں برقر اررکھنا چاہتا ہے اوراس میں کسی غیر کی مداخلت اسے پندنہیں ہے جیسے گھریلومعاملات یا نجی کمرہ اس سلسلہ میں اسلام کانظریہ ہے کہ کسی کے شخصی حدود میں داخل ہونے کے لئے اس شخص کی اجازت واجب ولازم ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو الاَتَدْخُلُو البُيُوتَا عَيْرَ بُيُونِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُو اوَتُسَلِّمُو اعْلَى

أَهُ لِهَا ذَلِكُمْ خَيُرٌ لَكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمُ تَجِدُو الْفِيهَا حَدًا فَلاَتَدُخُلُوهَا حَتَّى

يُؤْذَنَ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴾ (1)

يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوافَارُجِعُواهُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴾ (1)

"ال ايمان والوا خبردارا بي هرول كعلاوه كى كهرين داخل نهونا جب تك كمصاحب خانه بي اجازت نه لواور انهين سلام نه كرلو. يهى تبهار حق مين بهتر به كمثايدتم اس سي فانه بي اجازت نه لواور انهين سلام نه كرلو. يهى تبهار حق مين بهتر به كمثايدتم اس سي في عاد قواس وقت تك داخل نه بونا جب تك اجازت نه ل عاد تنه لورا گرتم سي كها جائ كه والين علي جاؤتو والين علي جانا كه يهى تبهار ك لئة زياده بهتر بها ورائدتها رب اعمال سي خوب باخبر بها ورائدتها ورائدتها ورائد وربالها وربين و المؤلفة وربين و المؤلفة وربين و المؤلفة وربين و وربين و المؤلفة وربين و المؤلفة و ا

(١)سورة نور: آيت ١٨٨٢

# اكيسوال سبق

## حقوق كاياس ولحاظ

خداوندعالم نے اس نظام خلقت میں اپنے بندوں کے لئے کچھ نہ کچھ تو انین اور حقوق معین كے ہیں اوران كے لئے كچھ حدودمقر رفر مائے ہیں جن كى پابندى ہرايك كافر يضه ہے۔ درحقيقت ان حقوق کی رعایت کرنے سے زندگی میں امن وسکون پیرا ہوتا ہے انسان کی جان و مال ،عزت وآبرو اورمقام ومنزلت ای وقت محفوظ روسکتی ہے اور ہر مخص اپنی مرضی کےمطابق زندگی گذارسکتا ہے جب ان حدود کی پابندی کی جائے ورنہ بداعتادی، ناامیدی اوراضطراب کی صورت حال پیدا ہوجائے گ اور ہرایک کواپنامستقبل تاریک نظرآنے لگے گا۔اگر کوئی انسان ساج میں کسی کے مال کودوسرے کا مال نہ مجھے بلکہ اپنا مال تصور کرے یا کوئی انسان دوسروں کی عزت و آبر وکو اہمیت نہ دے یا کچھ لوگ ایسے ہوں جولوگوں کی جان کے دریے ہوجائیں خلاصہ بدکہ ہرانسان من مانے طریقہ سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرے تو ساج میں نصرف میر کر تی کے رائے بند ہوجا کیں گے بلکہ بہت جلد میر معاشرہ ختم ہوجائے گا۔ای لئے خداوند عالم نے انسانوں کے لئے کچھ حقوق وحدود مقرر کئے ہیں اور سب کوان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے. البتہ خداوند عالم نے ان حقوق کی ضانت کے ذرائع اور اسباب بھی فراہم کئے ہیں۔جن میں سب سے پہلاؤر بعدخودانسان ہے خداوندعالم نے پہلے لوگوں کوان چیزوں کی تعلیم دی ہے جس سے انسان خود بخو دنہ صرف دوسروں کے حقوق یامال نہ کر ہے گا. بلکه دوسرول کے حقوق وحدود کو سمجھے گاان کی رعایت کرے گااور ساتھ ساتھ خدانے ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سز ابھی معین کردی ہے۔

(1) SHIFT OF SHIP (1)

الَّذِيْنَ مَلَكَتُ أَيمَانُكُمُ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبُلُغُوْ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثُ مَرَّاتٍ مِنُ قَبُلِ صَلاةِ الْفَجُرِوَ حِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعدِصَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ الْفَجُرِوَ حِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعدِصَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيُسَ عَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْهِمُ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْهِمُ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَابَلَغَ الْأَطُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَيْسَتَاذِنُو اكْمُ السَّاذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آ يَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ وَإِذَابَلَعَ لَكُمْ آ يَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ وَكِيمُ هُولَاكُمُ اللَّهُ لَكُمْ آ يَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ حَكِيمٌ حَكِيمُ ﴾ (1)

"اے ایمان والوتمہارے غلام وکنیز اور وہ بیچ جو ابھی من بلوغ کونہیں پہو نیچ ہیں ان
سب کو چاہئے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لئے تین اوقات میں اجازت لیس نماز صبح سے پہلے
اور دو پہر کے وقت جب تم کیڑے اتار کر آرام کرتے ہواور نماز عشا کے بعد، یہ تین اوقات پر دے
کے ہیں اس کے بعد تمہارے لئے یاان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر
لگاتے رہیں کہ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے ، اور بیشک اللہ ہرشی کا جانے والا
اور صاحب حکمت ہے ، اور جب تمہارے بیچ حد بلوغ کو پہو نی جا ئیس تو وہ بھی اس طرح اجازت لیا کرتے تھے پر در دگاراس طرح تمہارے لئے اپنی آیتوں کو واضح
لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے پر در دگاراس طرح تمہارے لئے اپنی آیتوں کو واضح
کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم وحکمت ہے'

#### عربيد المرابع 
ہرانسان کے اندرکوئی نہ کوئی عیب پایاجا تا ہے کوئی انسان ایسانہیں ہے جس سے خلطی نہ ہو جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ہرانسان خطا کار ہے لہذا ہرانسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپ عیب کو چھپائے اور خداوند عالم بھی ستار العبوب ہے اور عیب چھپانے والوں کودوست رکھتا ہے۔

(١) سورة نور: آيت ١٥٩٥٨

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں : کسی کے گھر ہیں داخل ہونے کے لئے تین مرتبہ اجازت لین علی میں داخل ہونے کے لئے تین مرتبہ اجازت لین علی میں دائوں سُنے دُانُ قَلائے ہیں : "اَلْاِسُتِ مُنَا وُلِوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

"تین مرتبه اجازت لینی چاہئے سب سے پہلے سنانے کیلئے (صاحب خانہ متوجہ ہوجائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے) دوسری مرتبہ آبادہ ہونے کے لئے (خودانسان گھر اوراہل خانہ کو آبادہ کرے کہ کوئی آرہا ہے) اور تلیسری مرتبہ اس لئے کہ اگر گھر والے اجازت دیں تو ٹھیگ ہے ورنہ اجازت لینے والے کووالیں ہوجانا جائے ہے۔''

ال رعايت كا دوسرا پہلويہ ہے كدانسان كو گھر كے دروازه سے داخل ہونا چاہئے ندد يوار وغيره كى طرف ہے۔ آغاز اسلام ميں بعض افراديہ بجھتے تھے كدد يوار سے كودكركى كے گھر ميں چلے گئے تو برا كمال كرديا ہے ان كا خيال تھا كداس طرح سے صاحب خانہ سے زياده محبت كا اظہار ہوتا ہے البندا بية بت نازل ہوئى اور مونين كواس كام سے روك ديا گيا: ﴿ لَيُسَ البِرُّ اَن تَاتُو اللَّيُوتَ مِنْ ظُهُ و رِهَا وَلٰكِنَ البِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَ تُو اللَّيُوتَ مِنْ أَبُو اِبِهَا وَ اتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مَنْ ظُهُ و رِهَا وَلٰكِنَ البِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَ تُو اللَّيُ وَتَ مِنْ أَبُو اِبِهَا وَ اتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مَنْ الْمِورَةِ مَنْ البُو اِبِهَا وَ اتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مَنْ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ وَنَ ﴾ (٢)

''اور یکوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی ان کیلئے ہے جو پر ہمیز گار ہوں اور مکانوں میں دروازہ کی طرف سے آئیں اللہ سے ڈروشایدتم کامیاب ہوجاؤ''
ان حدود کے دوسرے پہلومیں گھروالے بھی شامل ہیں یہاں تک کہ ماں باپ بھائی بہن وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الْيَسْتَاذِنَكُمُ

(1) STUUL STITUTE TON

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٤، باب ٩٨، مديث

<sup>(</sup>٢) سورة بقره: آيت ١٨٩

ک سب سے نز دیکی سرحدیہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے دین کے نام پر قریب ہوتا کہ اس کی غلطیوں اور عیوب کو جمع کرتار ہے اور ایک روز انہیں فاش کر کے اسے بدنام کردے۔''(1)

"وَ لَيَكُنُ أَبُعَدُرَعِيَّتِكَ مِنُكَ وَأَشْنَاهُمُ عِنُدَكَ اَطُلَبَهُمُ لِمَعَائِبِ النَّاسِ فَانَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي اَحَقُّ مِنُ سَتُرِهَا فَلا تَكْشِفَنَّ عَمَّاعَابَ عَنُكَ مِنْهَاإِنَّمَاعَلَيْكَ تَطُهِيرُ مَاظَهَرَلَكَ وَاللَّهُ يَحُكُمُ عَلَىٰ مَاغَابَ عَنُكَ فَاسُتُرِ الْعَوْرَةَ مَااستَطَعْتَ يَسُتُرِ اللَّهُ مَا تُحِبُّ سَتُرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ "(٢)

''تہماری حکومت میں تہمارے نزدیک بدترین اور تم سے دورترین ان لوگوں کو ہونا چاہئے جولوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اس لئے کہ لوگوں میں بہر حال عیب پائے جاتے ہیں ان کو چھپانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری حاکم پرہے لہذا جو عیوب پوشیدہ ہیں انہیں ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لئے کہ تمہمارا فرض صرف ان عیوب کو دور کرنا ہے جو ظاہر ہیں اور دہ عیوب جو پوشیدہ ہیں ان پر خداوند عالم تمہمارے ان عداوند عالم تمہمارے ان عیوب کو چھپائے جن کوتم عیاں ہوتے دیکھنا پیٹر نہیں کرتے''

المانتداري والعالم المستحد الم

حقوق الناس میں سے ایک حق امانتداری ہے امانت جاہے مال ہویاراز جب ایک قابل اعتاد شخص کے حوالہ کی جاتی ہے تو اس امانتدار کے لئے ضروری ہے کہ ہرطرح اس کی حفاظت کرے

(١) بحارالانوار: ج٥٥، بإب٥٢، مديث١٦

(٢) بحار الانوار: جسس، باب، ٣٠، مديث ٢٣٨

لبذا دوسرول کے عیوب کوآشکار کرنا ایک بری خصلت اور حرام کام ہے اوراس کا شار دوسرول کے صدود سے تجاوز میں ہوتا ہے پیغیبراسلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

"مَنُ عَلِمَ مِنُ أَخِيْهِ سَيِّئَةً فَسَتَرَهَا سَتَوَ اللهُ عَلَيْهِ يَوُمُ الْقِيَامَةِ" جوا بِ بَهالَ كَا كَكَيْعِب سے واقف ہواور پھراس عیب کو چھپائے تو خداوند عالم روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈال دےگا۔ "(1)

اسطرح منقول ہا ایک شخص نے آنخضرت سے عرض کیا:

" " أُحِبُّ أَنُ يَسُتُرَ اللَّهُ عَلَيَّ عَيُوبِي "" مِن عِلْ بِتَا بُول كَهِ خدامير عِيوب كوظا هر خارك"

آپ ئے فرمایا:"اُسُتُ وُ عُیُوْبَ اُخُوَانِکَ سَتَرَاللهُ عَلَیْکَ عُیُوْبَکَ"" تم اپنے بھائیوں کے عیوب کو پوشیدہ رکھوخداوند عالم تہارے عیوب کو چھیائے گا" (۲)

ای طرح سے آنخضرت سے منقول ہے کہ: "مَنُ رَویٰ عَلیٰ مُؤْمِنٍ دِوَایَةً یُویُدُبِهَا شَیْنَهُ وَهَدُمَ مُرُوّتِهِ یَسُقُطُ مِنُ اَعُینِ النَّاسِ اَخُرَجَهُ اللَّهُ مِنُ وَلَایَتِهِ اِلیٰ وِلَایَةِ الشَّیُطَانِ شَیْنَهُ وَهَدُمَ مُرُوّتِهِ یَسُقُطُ مِنُ اَعْیُنِ النَّاسِ اَخُرَجَهُ اللَّهُ مِنُ وِلَایَتِهِ اِلیٰ وِلَایَةِ الشَّیُطانِ فَلَایَ قَبَلُهُ الشَّیْطانُ "" جوکی موسی کوبدتام کرنے کے لئے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی فلایت قبُلُهُ الشَّیْطان کی والایت سے نکال کرشیطان کی ولایت سے نکال کرشیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ "(۳)

(4)をかし、うつかなないなったでついか(4)

<sup>(</sup>١) الترغيب والتربيب: ج٣،٥ ٢٣٩، ومنداحد، ج٣،٥ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج١٦، ص١٢٩، مديث ١٢٥

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٥٥، باب ٥٥، مديث،

وَسُجُوْدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَیِّ اِعْتَادَهُ فَلَوْتَرَكَهُ اِسْتَوْحَشَ لِذَلِکَ وَلَکِنُ أُنظُرُ وَالِلَیٰ صِدُقِ حَدِیْشِهِ وَ اَدَاءِ اَمَانَتِهِ "" انسان کے طولانی رکوع اور جودکونه دیکھواس لئے کہ بیاس کی عادت بن گی ہے کہ اگراسے ترک کرے گاتو پریشان ہوجائے گالیکن بیددیکھوکہ وہ بات کا سچااور امانتدارہے یانہیں ؟۔ "(1)

اسلام میں امانتداری اس قدراہم ہے کہ ائمہ معصومین نے امانت کے بارے میں صالح اور فاسق کے درمیان کو فی فرق نہیں رکھا ہے بلکہ تاکید فرمائی ہے کہ امانت صاحب امانت کو واپس کرنا ضروری ہے صاحب امانت جا ہے جو بھی ہو۔

امام جعفر صادق اسلامين فرمات بين: "إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يَبُعَثُ نَبِيّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يَبُعَثُ نَبِيّ اللَّهِ الْمُورِ وَالْفَاجِرِ" فداوند عالم فتمام انبياء كوصدق بياني اور برنيك وبدك ساته المائتذاري سے پیش آن كا كام و كرم بعوث فرمايا-" (۲)

نیز آپ فرماتے ہیں: "أَدُّو االْاَ مَانَةَ وَلَو اِلىٰ قَاتِلِ الْحُسَيُنِ بِنِ عَلِیٌ " "
"امانت اس كما لك كوادا كروچا ہے وہ حين بن علی كا قاتل بى كيوں نہو " (٣)
حضرت علی فرماتے ہیں: "لا تَحُنُ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَإِنْ خَانَكَ وَ لا تُلَدِّعُ سِرَّهُ وَإِنْ أَذَاعَ سِرَّكُ "

"جوتمهیں امانتدار مجھے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو چاہے اس نے تمہارے ساتھ خیانت

(١) بحار الانوار: ج ا٤، باب ٢٠ ، حديث ١٠

(٢) بحار الانوار: ج اا، باب، مديث ٢١

(٣) بحار الانوار: ج ١١، باب، حديث ٢١

اور جب اس کا ما لک طلب کرے تو اسے فوراً واپس کردے امانت میں خیانت نہ کرنا اوراسے اس کے ما لک کو واپس کردینا ایک الیٰ اور شرعی فریضہ ہے جس کے بارے میں بہت تا کید کی گئی ہے اور ہرتم کی خیانت کو دوسروں کے حدود سے تجاوز شار کیا جا تا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا شارگنا ہان کمیرہ میں ہے۔

قرآن کریم میں امانتداری کوصاحبان ایمان کی اہم خصوصیات میں شار کیا گیا ہے چنانچدار شاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ يَامُو كُمُ أَنُ تُؤَدُّوا اللَّهَ مَانَاتِ إِلَى اَهُلِهَا﴾" بيتك الله تمهين علم ديتا ہے كه امانتوں كوان كے اہل (مالك) تك پهونچا دؤ'(1)

یغیبراسلام فرماتے ہیں:"لَادِیْنَ لِمَنُ لَا أَمَانَةَ لَـهُ "" جوامانتدار نبیں وہ دیندار نہیں ہے۔"(۲)

نیزآپ فرماتے ہیں:"لَیْسَ مِنَّامَنُ خَانَ بِالأَمَّانَةِ"" جوامانت میں خیانت کرےوہ ہم میں نے بین ہے" (س)

اى طرح آپ نفر مايا به الآله النف قلات الدَّف وَالْاَ الْحَدَّت كَلْب وَالْاَوْعَدَ الْحَدَّة وَالْمُواتِ وَالْمُوتِ وَالْمُوَاتِ وَالْمُوتِ وَلْمُوتِ وَالْمُوتِ وَالْمُوتِ وَالْمُوتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُوتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ فَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِي مُعْتِلْمُ فَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِمِ وَالْمُ

امام جعفرصادق عليه فرمات بين: "الاتنه ظُرو االسي طُولِ رُكُوع الرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) سورة نباء: آيت ٥٨

<sup>(</sup>٢) كنزالعمال: ج٣،٩ ١٤٤، مديث٢٨٨٨

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٥٨، مديث١١

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ج٢٤، بإب٢٠١، مديث٢

ہرانسان کے کچھ مخصوص حقوق اور حدود ہیں جن کی رعایت کرناسب پرواجب ہے جان و مال وعزت اورآ برونیز عیوب اور کسی کا گھر سب اس کی امانت اوراس کے حدود شار ہوتے ہیں اور کسی کوبغیراجازت کسی کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

しいようとくというないではいるととなるできるとしていまし

すいというないできます。

对以,工作物已经是自己的证明。

سوالات: موالات: اشخص حدود سے کیام راد ہے؟

۲ \_ کیاکسی کے شخصی حدود میں صرف غیروں کی مداخلت ممنوع ہے۔

س قرآنی آیات کی روشنی میں لوگوں سے اجازت کے خصوصی اوقات کون سے ہیں؟

سم کسی کے عیوب کوعام کرنااس کے حدود میں مداخلت کیوں شار ہوتا ہے؟

۵ کن چیز وں کوامانت کہاجا تاہے؟

حقوق كاياس ولحاظ ٢٣٢

المجمع المنافيات المحالة (١)

ئى كيون ندكى مو اوراس كرازكوفاش ندكروچا جاس فى تىمبار برازكوفاش كيامو-"(١) امائتداری کے نتائج اوراس کے فوائد کے سلسلہ میں بہت ساری روایتیں ہیں جن میں سے ہم بعض روایات یہاں ذکر کررے ہیں:

يَغْبِراكُم م فرمات بين "ألامَانَةُ تَجُلِبُ الْغِنَاوَ الْحِيَانَةُ تَجُلِبُ الْفَقُرَ" امانتداري مالداری اور خیانت فقر کا باعث ہوتی ہے۔ '(۲)

اى طرح كى حديث حضرت على سے بھى منقول ہے كمآب فرماتے بين:"الامانية تُجُولُ الرِّزُقَ وَ الْخِيَانَةُ تَجُرُّ الْفَقُرِ ""امانتدارى سےروزى اورخيانت سے فقر پيدا موتا ہے۔" (٣) اى طرح آ يِفرمات بين: "إِذُاقُويَتِ الْامَانَةُ كَثُرَ الصَّدُقْ" "امانتداری اگرزیاده موتوسیائی میں اضافه موتاہے" (م) يرفرمات بين:"ألامانة تُوَدِي إلى الصّدق"

''امانتداری سپائی کا باعث ہے'(۵)

ہم نے اس بحث کے شروع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امانتداری کا تعلق صرف پسے اور قیمتی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ دوسرے کی کوئی بھی چیز اگر کسی کے پاس بطور امانت ہوتو اس کی حفاظت ضروری ہے جاہے وہ قیمتی ہو یا بے قیمت اور یا کوئی راز ہو. بلکہ مردہ چیز جولسی کے یاس امانت کے طور پر رکھی جائے اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کے بارے میں کسی طرح کی لا پرواہی ، تجاوز اور خیانت شار ہوگی اور خیانت کرنے والا خدا کے قہر وغضب کا حقد ار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بحارالانوار: ج ۷۷، باب۸، هديث ا

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٥٥، مديث

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٨٥، باب١١، مديث ١٣٨

<sup>(</sup>٣) غرراكلم: ٥٣٥،٩٥١

<sup>(</sup>٥) غررا كلم: ج٢،٩٠٤

فیزآپُ فرماتے ہیں: "اِخْتَبِرُوا النَّاسَ بِاِخُوانِهِمْ فَاِنَّمَا يُخَاوِنُ الرَّجُلُ مَنُ يُعْجِبُهُ نَحُوهُ "" لوگول كوان كروستول كذريعه يجإنواس لئے كه برانسان اس سے دوئى كرتا ہے جواسے اچھالگتا ہے۔"(1)

حضرت على فرمات بين "كُلُّ المُوءِ يَمِيلُ اللي مِثْلِهِ" " برانسان الني جيك طرف ميلان ركمتا بـ"(٢)

نیزآ پُفرماتے ہیں:"لأیَصْحَبُ الْاَبُورَارُ اِلَّا اَنْظُورَانَهُمُ وَ لاَیُوَادَّ الْاَشُوارُ اِلاَّ اَشْبَاهَهُمُ"" لوگ نیک اورا چھے کوئی اپنادوست بناتے ہیں اور برے لوگ برے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔"(٣)

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوست کے انتخاب میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ہم اس درس میں قر آن وحدیث کی روشنی میں ایک اچھے دوست کے خصوصیات بیان کریں گے .اور اگلے درس میں بیربتا کیں گے کہ کن لوگوں کی دوتی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

ا۔ قرآن کریم ان لوگوں ہے دوئی کرنے کا حکم دیتا ہے جن کے شب وروزیا دخدامیں بسر ہوتے ہیں اور جورضائے الٰہی کے خواہاں ہوتے ہیں:

﴿ وَ لا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ جولوگ صحوام اینے خداکو پکارتے ہیں اور خدائی کو اپنامقصود بنائے ہوئے ہیں ان کواپنی بزم سے الگ نہ کیجے گا۔" (م)

(۱)متدرك: ج٨، باب، الم ٢٢٤، روايت ١٨٥٥

(٢)غرراكم: جميم ٥٣٢٥

(٣)غرراكلم: ج٢،٩٠٤

(م) سورة انعام: آيت ٢٥

# بائيسوال سبق

## دوست اورساتهی (۱)

ہرانسان کے ساج میں کچھلوگوں سے تعلقات ضرور ہوتے ہیں اور پچھلوگوں سے دوئی بھی ہوتی ہے انسان انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یا آ مدور فت رکھتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے یا اپنے مسائل اور مشکلات حل کرنے کیلئے ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ اسلام نے دوئی اور ہمنشینی کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کے لئے مونین سے بہت تاکید کی گئی ہے چنا نچے حضرت علی فرماتے ہیں: "مَنْ لا صَدِیْقَ لَهُ لاٰذُخُو لَهُ" جس کا کوئی دوست نہیں کی گئی ہے چنا نچے حضرت علی فرماتے ہیں: "مَنْ لا صَدِیْقَ لَهُ لاٰذُخُو لَهُ" جس کا کوئی دوست نہیں

ہاں کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔'(۱) پھر آپٹر ماتے ہیں:''الأصٰدِقَاءُ نَفُسٌ وَاُحِدٌ فِی جُسُومٍ مُتَفَرِّقَةٍ '''دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے مختلف جسموں میں ایک روح ہوتی ہے۔''(۲)

لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ہرکس و ناکس سے دوئی مناسب نہیں ہے جب دوست انسان کے تمام رشتہ داروں کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے تو یقیناً انسان دوست سے متاثر بھی زیادہ ہوتا ہے بیٹی بیٹے براسلام فرماتے ہیں:"اَلُمَوْءُ عَلیٰ دِیُنِ خَلِیْلِهِ فَلُینَظُو اَّحَدُکُمُ مَنُ یُخَالِلٌ ""انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذاتم دیکھو کہ س کے دوست ہو۔"(ش)

<sup>(</sup>١)غرراككم: ج اجس ١٤١

<sup>(</sup>٢)غرراكلم: ج٢،ص١٢٣

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٧٤، باب١١، مديث١١

"إِذَارَأْيُتُمُ الرَّجُلَ قَدْحَسُنَ سَمْتُهُ وَهَدُيْهُ وَتَمَاوَتَ فِي مَنْطِقِهِ وَتَحَاضَعَ فِي حَرَكَاتِهِ فَرُوَيُداً لا يَضُرُّكُمْ فَهَا آكُثَرَ مَن يُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْياوَرُ كُونُ الْحَرَامِ مِئْهَا لِضَعْفِ بُنُيَتِهِ وَمَهَانَتِهِ وَجُبُنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّيْنَ فَخَالَهَافَهُوَ لا يَزَالُ يَخْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ إِمْتَحَنَّهُ وَإِذَاوَ جَدْتُمُوهُ يَعْفُ عَنِ المَالِ الْحَرَامِ فَرُويُدَا الْأَيضُرُّكُمُ فَإِنَّ شَهُوَاتِ النَّخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَكْثَرُ مَنْ يَنبُوعَنِ المُمَالِ الْحَرَامِ وَإِنْ كَثُرَوَ يَحْمِلُ نَفُسَهُ عَلَىٰ شُوهَاءَ قَبِيْحَةٍ فَيَاتِي مِنْهَامُحَرَّماً فَإِذَا وَجَدُتُمُوهُ يَعُفُ عَنُ ذَلِكَ فَرُوَيُدا لا يَعُرُّكُمُ حَتَى تَنْظُرُ وامَاعُقُدَةً عَقْلِهِ فَمَا أَكْثَرُ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَجُمَعَ ثُمَّ الْيَرْجِعُ اللي عَقُلٍ مَتِينٍ فَيَكُونُ مَا يَفْسِدُهُ بِجِهُلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصُلِحُهُ بِعَقُلِهِ فَإِذَا وَجَدْتُهُ مَ عَفَلَهُ مَتِيناً فَرُو يُداً لا يَغُرُّكُمُ حَتَّىٰ تَنظُرُ و الْمَعَ هَوَاهُ يَكُون عَلى عَقْلِهِ ٱوۡيَكُونُ مَعَ عَقُلِهِ عَلَىٰ هَوَاهُ فَكَيُفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّنَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهُدِهِ فِيهَافَانَ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَيَتُركُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّنَاسَةِ الْبَاطِلَةِ ٱفْضَلُ مِنْ لَدَّةِ الْآمُوالِ وَالنِّعَمِ المُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَيَتُرُكُ ذَلِكَ أَجُمَعَ طَلَبًالِلرِّنَاسَةِ حَتَىٰ ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاسُمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمَ وَ لَبِئُسَ المِهَادُ ﴾ (١) فَهُ وَيَخُبُطُ خَبُطَ عَشُواءَ. يَقُودُهُ أَوَّلُ بَاطِلِ إِلَى أَبْعَدِ غَايَاتِ الْخَسَارَةِ وَيَهُدُهُ رَبُّهُ بَعُدَ طَلَبِهِ لِمَالَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ فِي طُغُيّانِهِ فَهُوَ يُحِلُّ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَا يُبَالِي بِمَا فَأْتَ مِنْ دِينِهِ إِذَا سَلِمَتُ رِئَا سَتُهُ اللَّتِي قَدُشَقِي مِنْ ٱجُلِهَا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَّهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ عَذَاباًمْهِيناً

"وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ نِعُمَ الرَّجُلِ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِآمُرِ اللَّهِ وَ قُوَاهُ

(١) سورة بقره: آيت ٢٠٠١ الماري الماري مان د الماري على على الماري بالماري بالماري الماري الماري الماري الماري

دوسری آیت میں ارشادہ وتا ہے: ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِی يُرِیدُونَ وَجُهَهُ ﴾" اورا پنش کوان لوگوں کے ساتھ صبر پر آ مادہ کروجو شجو شام اپنے پروردگارکو پکارتے ہیں اورای کی مرضی کے طلبگار ہیں۔"(۱)

سال دوسرى حديث مين تينجمراسلام ني جميس مردان خداكى جم شينى كاحم ديا ب.
آخضرت سيكسى في سوال كياكه بهترين جم شين كون ب؟ آپ فرمايا: "مَنْ ذَكُورَكُمُ اللَّهَ وُوْيَتُهُ وَزَادَكُمُ فِي عِلْمِكُمُ مَنْطِقُهُ وَذَكَرَكُمُ الآخِرَةَ عَمَلُهُ" "جس كود كي كرتمهيس خداياد آجائي، جس كي تفتكوتمهار علم مين اضافه كرا حاوم لي تهمين آخرت كي يا دولائي "جائي، جس كي تفتكوتمهار علم مين اضافه كرا حاوم لي تهمين آخرت كي يا دولائي "

۳-امام صن عسری نے اپنے اجداد کے ذریعدامام زین العابدین سے ایک مفصل حدیث بیان کی ہے کہ جس میں مختلف انسانوں کی شناخت کے کچھ معیار اور علامتیں ذکر کی گئی ہیں جن کے ذریعہ ہم اچھے یا برے انسانوں کی شناخت کر سکتے ہیں چونکہ اس حدیث میں ایسے مفید اور کار آبد نکات کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لئے راہنما اور سبق آموز ہیں لہذا ہم یہاں اس روایت کوفقل کررہے ہیں۔

المرك الإمال يعالي ما المرك المركة ال

امام زین العابدین فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) سورهُ كبف: آيت ٢٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ا، باب، مديث ١٣

<sup>(</sup>٣) متدرك: ج٥، باب، مديث ١١٢

ہیں. اس لئے کہ لوگوں میں پچھا ہے بھی ہیں جنہوں نے دنیاو آخرت کو ہر باد کر لیا ہے اور دنیا کو دنیا کے لئے ترک دیا ہے ۔ وہ سیجھتے ہیں کہ باطل اقتدار کا مزہ مباح و حلال شوعت سے زیادہ اچھا ہے ۔ اور بیسب پچھا قتدار باطل حاصل کرنے کے لئے ترک کردیتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے:''اگران سے کہا جائے کہ تقوی کا اختیار کروتوان کا تکبر انہیں گناہ کی طرف تھینچتا ہے اور پھر جہنم ان کا مقام اور کس قدر بری جگہ ہے۔'(1)

لہذا وہ تاریک رات کی طرح گراہی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کی پہلی باطل خواہش انہیں ہے اختیا خیارے اور گھائے میں مبتلا کر دیتی ہے اور ان کا خدا بھی انہیں اس چیز کی وعوت دیتا ہے جو ان سے بن نہیں پڑتی یعنی تقویٰ اور ہدایت کی طرف بازگشت اور وہ ان کی اس سرکشی میں مدد بھی کرتا ہے اور پھر وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں اور اگر ان کا افتد ارمحفوظ رہے تو ان کا دین جتنا بھی برباد ہوجائے انہیں اس کی کوئی پروانہیں ہے ۔ بیدہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے ان پرلعت کی ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب کو مہیا کر رکھا ہے۔

واقعاً مرد، مرد کامل اور بہترین مردوہ ہے جس نے اپنی خواہشوں کو خداوند عالم کے احکام کا تابع بنالیا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لئے اپنی تمام تر توانا نیوں کو صرف کرتا ہے . اور حق کی راہ میں ذات کو باطل کی راہ کی عزت ہے بہتر سمجھتا ہے ، اور جانتا ہے کہ اس راہ میں بیتھوڑی سی تختی اور مشکل اسے اس دنیا کی نعمت تک پہونچانے والی ہے جو بھی بھی ضائع اور برباد ہونے والی نہیں ہے اور اگر وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا تو اس سے جولذتیں اسے حاصل ہوں گی وہ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہیں جوختم ہونے والی نہیں ہے . ایساانسان واقعاً بہترین انسان ہے ۔ پس

(١) سورهُ بقره: آيت ٢٠٧

مَبُذُولَةً فِى رِضَى اللّهِ يَرَى الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ اَقُرَبُ إِلَىٰ عِزَّ الْآبَدِ مَعَ الْعَرُقَىٰ الْبَاطِلُ
وَيَعُلَمُ اَنَّ قَلِيلُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنُ ضَرَّائِهَا يُودِّيُهِ إِلَىٰ دَوَاْمِ النَّعْمِ فِى دَاْرٍ لَاتَبِينُهُ وَلَا تَنْفَهُ
وَيَعُلَمُ النَّعْمِ فِى دَاْرٍ لَاتَبِينُهُ وَلَا تَنْفَهُ
وَإِنَّ كَثِيرُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنُ سَرَّائِهَا إِن اتَّبَعَ هَوَاهُ يُودِّيُهِ إِلَىٰ عَذَابٍ لِآا نُقِطَاعَ لَهُ وَلَا يَزُولُ لُ
وَإِنَّ كَثِيرُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنُ سَرَّائِهَا إِن اتَّبَعَ هَوَاهُ يُودِّيُهِ إلى عَذَابٍ لِآا نُقِطَاعَ لَهُ وَلَا يَزُولُ لُ
وَإِنَّ كَثِيرُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِن سَرَّائِهَا إِن اتَّبَعَ هَوَاهُ يُودِيهِ إلى عَذَابٍ لاَا نُقِطَاعَ لَهُ وَلَا يَزُولُ لُ
وَإِنَّ كَثِيرُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِن سَرَّائِهَا إِن اتَّبَعَ هَوَاهُ يُودِيهِ إلى عَذَابٍ لاَا نُقِطَاعَ لَهُ وَلَا يَذُولُ الْ إِلَى عَلَى اللّهُ مِن سَرَّائِهَا إِن النَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَمْ الرَّجُلُ فِيهِ فَتَوَسَّلُوا وَبِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَإِلَىٰ رَبَّكُمْ بِهِ فَتَوسَلُوا وَإِلَى اللّهُ عَمْ الرَّجُلُ لَهُ عَمَ الرَّحُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا لَكُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا مُعْمَ اللّهُ مَا لَا لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"جب بھی کسی کودیکھوکہاس کا ظاہر بہت عمدہ ،طریقہ کارمناسب ہے زاہدوں جیسی باتیں كرتا ہادراعمال ميں خضوع وخشوع ياياجاتا ہے بو خبرداراس كے دهو كے ميں ندآ نااس لئے كتنے ہی لوگ ایسے ہیں جواپنی کمزوری ،خوف اور برولی کے باعث حصول دنیا اور ارتکاب حرام سے عاجز میں اس لئے دین کواپے لئے ڈھال بنالیتے ہیں تا کدو بنداری کا اظہار کر کے لوگوں کودھو کا دے عیس لین جیسے ہی انہیں کی حرام پر قدرت حاصل ہوتی ہے حرام میں غرق ہوجاتے ہیں اور پھر بھی اگر دیکھوکہ مال حرام سے چٹم ہوشی کررہے ہیں تب بھی ان کے دھوکے میں نہ آنااس لئے کدانسانوں کی خواہشات نفسانی مختلف ہوتی ہیں کتنے لوگ ایے ہیں جو مال حرام کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہولیکن اپنے نفس کو برائی ہے نہیں رو کتے اور اس راستہ سے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں اب اگر بدد مجھوکہ اس کام سے بھی پر ہیز کرتے ہیں پھر بھی ان کے دھوکے میں نہ آنا جب تک بیندد کھ لوکدان کی عقل کی بنیاد کس چیز پر ہاس لئے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہرطرح كامور في بهيزكرت بيليك عقل كوبروئ كارنبيل لات بيل البذاوه افي ناداني كى وجه عيجو فساد پیدا کرتے ہیں وہ اس اصلاح ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے جووہ اپنی عقمندی کے ذریعہ کرتے ہیں. تواگرتم انہیں سیجے عقل وفکر والا پاؤ پھر بھی ان کے فریب میں نہ آنا! جب تک پیرنہ دیکیے لو کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ اپی عقل پر بھی غالب ہیں یاعقل کے باوجودخواہشات نفسانی ان پر غالب ہیں اوران کی محبت زہدو پر ہیزگاری سے زیادہ ہے یا وہ باطل اقتدار کوزیادہ دوست رکھتے

مال میں تہارے کمال کا سبب بناور تم اس کی مدوسے بنا نقائص کودور کر سکو۔ آپٹر ماتے ہیں:

(اِصْحَبُ مَنُ اِذَا صَحِبُتَهُ زَانُکَ وَإِذَا خَدَمْتَهُ صَانَکَ وَإِذَا اَرَدُتَ مِنْهُ مَعُونَةً

اَعَانَکَ وَإِنْ قُلُتَ صَدَّقَ قَوُلُکَ وَإِنْ صُلْتَ شَدَّ صَولُلکَ وَإِنْ مَدَدُتَ يَدَکَ بِفَضُلٍ

مَدَّهَا وَإِنْ بَدَتُ عَنُکَ ثُلُمَةٌ سَدَّهَا وَإِنْ رَأَى مَنْکَ حَسَنَةً عَدَّهَا وَإِنْ سَالُتُهُ اَعْطَاکَ وَإِنْ سَكَّةً اَعْطَاکَ وَإِنْ سَكَةً اَعْطَاکَ وَإِنْ سَكَتَ عَنُهُ الْمُدَاكَ وَإِنْ نَوْلَتُ اِحْدَىٰ الْمُلِمَّاتِ بِهِ سَائَکَ " (۱)

"اس شخص کی ہم نشینی اختیار کرو کہ جس کی ہم نشینی تمہارے لئے سر بلندی اور زینت کا باعث ہو،اگرتم اس کی خدمت کروتو وہ تمہارااحتر ام کرے،اگراس سے مدد چا ہوتو تمہاری مدد کرے، کوئی بات کہوتو تمہاری تائید کرے، اگر کسی کار خیر کے لئے اس کے سامنے ہاتھ بھیلا و تو تمہاری حمایت کرے اگر تمہارے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے اور اسے ظاہر نہ کرے اگر تمہارے اندر کوئی اچھی صفت دیکھے تو اس کے اس سے اگر کچھ طلب کروتو عطا کرے اگر تمہیں کوئی ضرورت ہوتو وہ خود اسے پوری کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس پر کوئی مشکل پڑے تو پریشان ہو'

ے۔اگر دوسی اور ہم شینی کی بنیاد حق وصدافت پر ہوتو دوست ایک دوسرے پر مثبت اثر والیس گے، ایک دوسرے کواس کے عیوب کی طرف متوجہ کریں گے اور ایک دوسرے کے نقائص برطرف کرنے کی کوشش کریں گے نہ یہ کہ صرف ایک دوسرے کوخوش کرنے کے لئے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے امام محمد باقر \* فرماتے ہیں:"اتب عُ مَنُ یُنہ کِیْکُ وَهُولَکُ نَاصِتْ وَلَا تَتَبِعُ مَنُ یُنہ کِیْکُ وَهُولَکُ نَاصِتْ وَلَا لَا تَعْبِعُ مَنْ یُنہ کِیْکُ وَهُولَکُ نَاصِتْ فَعْلَمُونُ '''ال خصل کی پیروی کرو جو تہ ہیں رانا کے اور تمہارا خیر خواہ ہواں شخص کا اتباع نہ کرو جو تہ ہیں ہنا کے اور تمہیں دولا کے اور تمہیں دھوکا دینا چا ہتا ہو۔ یہ جان لوکہ سب عنقریب خدا کی طرف پاٹا نے جاؤ گے تو تہ ہیں سب پچھ

(١) بحار الانوار: جهم، باب٢٢، صديث ٢

اس ہے متمسک ہوجاؤ اس کی پیروی کرواسے خدا کاوسیلہ بناؤ اس لئے اس کی دعا ہر گزر دنہیں ہوگی اوراس کی کوئی خواہش ٹھکرائی نہیں جاتی ہے۔''

اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کی نظر میں فضیلت اور کامیا بی کا معیار اچھا ظاہر، اچھی گفتگو اور مال حرام ہے پر ہیز وغیرہ نہیں ہے. ہاں اگر انسان اپ دل ہے دنیا کی محبت کو نکال دے اور خدا کی رضا کے لئے ذلت وخواری کو بھی برداشت کر لے اور اپنی خواہشات نضانی کو اپنی عقل وشرع کا پیرو بنا لے تو ایسا انسان پیروی وا تباع اور دوی و ہمنشینی کے لائق ہے۔ نفسانی کو اپنی عقل وشرع کا پیرو بنا لے تو ایسا انسان پیروی وا تباع اور دوی و ہمنشینی کی تاکید کی ہے آپ فرماتے ہیں: "مسائِلُو اللَّهُ لَمَاءً وَ حَالِطُو اللَّهُ لَمُاءً وَ حَالِطُو اللَّهُ لَمَاءً وَ حَالِطُو اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه

حكماء سے رابطه ركھواور فقراكى بم نشينى اختيار كرو "(۱) اكك دوسرى حديث بيس حضرت على فرماتے بين: "صَاحِبِ الْحُكَمَاءَ وَجَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَأَعْرِضُ عَنِ الدُّنيَا تَسُكُنُ جَنَّةَ الْمَاوى "" حكماء كى صحبت اور علماء كى بم نشينى اختيار كرواور دنيا سے بچوتا كہ جنت بيس جگه پاؤ۔"(۲)

نیزآ پُفرهاتے ہیں:"اکٹیو الصَّوابَ وَ الصَّلاحَ فِی صُحْبَةِ اُولِی النَّهُیٰ وَالْاَلْبِ" "سب سے زیادہ خیر تقلمندوں اور تفکرین کے ساتھ ہم نثینی میں ہے۔"(۳) ۲۔آمام حس مجتبیؒ" جنادہ بن امیہ" کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہاں شخص کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تہاری زینت وسر بلندی کا باعث اور بتہاری بزرگی وکرامتِ میں اضافہ کا موجب ہواور ہر

(1)からりがしているからり、からいかけ

(す)かけらいごうかりよういいかり

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج ا، باب ٢ ، صديث ٥

<sup>(</sup>٢)غرراهم: ٥٣٥،٥،٥٠٠

<sup>(</sup>٣)غرراكم: جم،ص ٢٩٥

(1) SUME COMPUTED SET

خلاصه:

چونکہ ہم نشین اور دوست انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے للم ذار وایات میں اس بات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دوست اور ہم نشین کے انتخاب میں مکمل توجہ ہونا چاہئے اور صرف انہیں افراد سے دوستی کرنا چاہئے جومتی و پر ہیزگار ہوں تاکہ انسان پران کا مفید اثر پڑے۔

الشنخ والمدرو الأواد كأن والكالد الدراسة والم

#### سوالات:

ا۔ امام زین العابدینؓ نے ایک اچھے اور لائق شخص کی شناخت کے لئے کن اصولوں کو ناکافی قرار دیاہے؟

・ からいこのでいいることのできることでしてい

۲۔ امام زین العابدین نے ایک اچھے اور لائق شخص کی شناخت کے لئے کیا معیار لازم اور ضروری قرار دیاہے؟

سے اس درس میں ندکورہ روایات کی روشنی میں بتائیے کہ کن افراد کے ساتھ ہم نشینی کی تاکید کی گئی ہے؟ معلوم بوجائے گا۔"(1)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں: "اَحَبُّ إِخُوانِي اِلَيَّ مَنُ اَهُدَىٰ عُيُوبِي اِلَيَّ" ميرا سب سے مجبوب بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔"(۲) رامام کی اس حدیث ہیں قابل توجہ بات سے ہے کہ امام ٹے عیوب کی طرف متوجہ کرنے کو تحذقر اردیا ہے اور تحذر پینا خُوشی اور مسرت کا باعث ہوتا ہے۔

10年的人工工作的人工工作的人工工作的人工工作的人工工作

いれんじきからことというないといういの当れないはちのありまれるからいとして

かいてはいはかれているのでんしているというからはいかられていると

(١) بحار الانوار: ٥٥٠، باب ٢٨، صديث ٢١

(٢) بحار الانوار: جم ٤، باب١٩، مديث

فَغَنِمَ أُوْصَمَتَ فَسَلِمَ وَلَيْسَ لَكَ أَنُ تَسْمَعَ مَاشِئْتَ لِآنَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَوَ الفُؤادَكُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنهُ مَسْئُولاً﴾

'' جہیں یہ جی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بھی دل چاہے ہم نشین ہوجا وَاس کئے کہ خداوند عالم فرما تا ہے''اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کررہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہوجا ؤیہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہوجا کیں اور اگر شیطان غافل کر ویتویاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔''(1)

اوراییا بھی نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہا سے زبان سے کہددو۔ اس لئے کہ خداد ندعالم ارشاد فرما تاہے: ''اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا''اور پیٹیمبراسلام فرماتے ہیں: خدار حم کرے اس بندے پر کہ جو بولتا ہے تو خیر کہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا تاہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے''اور ایسانہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہا سے ن لو، اس لئے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ: روز قیامت ساعت بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔''

اس کے علاوہ اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیئے کہ بر بے لوگوں کی صحبت برااثر ڈالنے کے علاوہ سنگ دلی بھی پیدا کرتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف تھینچ لے جائے۔ یا ہے کہ قہر و غضب اللی میں اس کے شامل حال ہوجائے اور وہ بھی دوستوں کے ساتھ عذا ب میں مبتلا ہوجائے۔ امام علی رضاً کے ایک قریبی صحابی سلیمان جعفری نقل کرتے ہیں کہ: میں نے ایک روز امام کواپنے والد سے یہ فرماتے ہوئے سنا: ''عبدالرحمٰن بن یعقوب'' کے یہاں تمہاری آ مدور فت

(١) سورة اسراء: آيت ٢٦

# تينيسوال سبق المستقل ا

# دار المان ال

گذشته درس ہمیں بی معلوم ہوا کہ دوست کے انتخاب میں بہت احتیاط اور توجہ کرنا چاہیے

اس لئے کہ دوست ایک جانب تو انسان کے او پر اثر انداز ہوتا ہے دوسری طرف اس کے ذریعہ ہماری
شخصیت اور کر دار کا پتہ چلتا ہے جمیس ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ہم نشین بنانا چاہئے جو ہمارے او پر
نیک اثر ڈالیس اور سماج میں ہماری سر بلندی اور کال کا باعث ہوں۔ اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ
کن لوگوں سے دو تی نہیں کرنا چاہئے اور ائم معصومین نے ہمیں کن لوگوں کی دو تی ہے منع کیا ہے؟
یادر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ہماری صوابدید پرچھوڑ نہیں دیا ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں
کریں جس کے ساتھ چاہیں نشست و برخاست رکھیں اور جو چاہیں کہیں یاسنیں۔

امام زين العابدين السلد من فرمات بين "ليُسَ لَكَ أَنْ تَقُعُدَ مَعَ مَنُ شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَافَأَعُوضُ عَنُهُم حَتَّى يَخُوضُو افِي حَدِيثٍ غَيُرِهٖ وَإِمَّا يُنُسِيَنَّكَ الشَّيُطَانُ فَلا تَقُعُدُ بَعدَ الذِّكُوىٰ عَنُهُم حَتَّى يَخُوضُو افِي حَدِيثٍ غَيُرِهٖ وَإِمَّا يُنُسِيَنَّكَ الشَّيُطَانُ فَلا تَقُعُدُ بَعدَ الذِّكُوىٰ عَنُهُم مَع القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (1) وَلَيُسَ أَنُ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِآنَ اللَّهَ عَزَوَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقُدُمُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (1) وَلَانَّ رَسُولً اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبُداقَالَ حَيراً تَعَلَّمُ مِنَا اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبُداقَالَ حَيراً

<sup>(</sup>١) سورة انعام، آيت ٨

<sup>(</sup>۲) سورة الراء، آيت ۲۲

ریکھیں کہ کیےلوگ دوتی اور ہم نشینی کے لائق نہیں ہیں؟

ا۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جوآیات الہید اور دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔جیسا کہ
اس درس کے شروع میں امام زین العابدین کے قول کے شمن میں سورہ انعام کی آیت ۱۸ کا حوالہ
ذکر ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم نے مومنین کوان لوگوں کی ہم نشنی اور دوی سے منع کیا ہے
جوآیات الہید کا مذاق اڑا نے کے لئے قرآن پڑھتے ہیں۔اس طرح سورہ ما کدہ کی آیت ۵۵ میں
کفار اور ان لوگوں کی دوی سے منع کیا گیا ہے جو خدا کے دین کا مذاق اڑا تے ہیں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُوًا وَلَعِبَامِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم وَالكُفَّارَأُولِيَاءَ ﴾ (١)

''اے ایمان والو! خبر داراہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو نداق اور تماشہ بنا کیا ہے اور میں کو نداق اور تماشہ بنا کیا ہے اور دیگر کفار کو بھی اپنادوست اور سرپرست نہ بناؤ''

۲۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیغیبراسلام اورائمہ معصوبین کی تو ہین کرتے ہیں اور انہیں برا
ہولا کہتے ہیں رسول اسلام کی بعثت کے شروع کا دورتھا، تجاز کے بت پرستوں ہیں ایک آ دمی تھا جس
کانام ' عقبہ بن الی معیط' تھا وہ مشرک اور بت پرست ہونے کے باوجود مہمان نواز تھا ایک دن پیغیبر
اسلام کا گذراس کی طرف سے ہوا تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ اس کے ساتھ کھانے ہیں
شریک ہوجا ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے ہیں تمہارے دسترخوان پر نہیں
ہوگا ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے ہیں تمہارے دسترخوان پر نہیں
ہیٹھوں گا جب اس نے دیکھا کہ پیغیبراسلام نے دسترخوان پر بیٹھنے کے لئے ایسی شرط لگا دی ہوا اس معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہوگیا ہے تو وہ ناراض ہوگراس کے پاس آیا اور عقبہ کو برا بھلا کہا کہ ' تم اپنے معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہوگیا ہے تو وہ ناراض ہوگراس کے پاس آیا اور عقبہ کو برا بھلا کہا کہ ' تم اپنے معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہوگیا ہے تو وہ ناراض ہوگراس کے پاس آیا اور عقبہ کو برا بھلا کہا کہ ' تم اپنے

ور مفوین می احادیث پر ایک نظر دایش اور بیه

(۱) سورة ما كده: آيت ۵۵

کیوں ہے؟ میرے والد نے عرض کی: وہ میراماموں ہے جھزت نے فرمایا: "خداکے بارے میں اس کا غلط نظریہ ہے وہ خدا کے حدود وصفات کومحدود کہتا ہے حالانکہ خداوند عالم صفات میں محدود نہیں ۔ میرے والد نے عرض کی: "وہ کچھ تھی کیے مجھ سے کیا مطلب میر اعقیدہ تو ویسانہیں ہے "حضرت نے فرمایا:

"أَمَا تَخَافُ أَنْ يَنُولَ بِهِ نَقِمَةٌ فَتُصِيبُكُمْ جَمْيعاً؟ أَمَاعَلِمُتَ بِالَّذِى كَانَ مِنُ أَصُحَابِ فِرُعُونَ فَلَمَّالَحِقَتُ خَيْلُ فِرُعُونَ مُوسى أَصَحَابِ فِرُعُونَ فَلَمَّالَحِقَتُ خَيْلُ فِرُعُونَ مُوسى أَتَخَلَّفَ عَنْهُ لِيَعِظَهُ وَ أَدُرَكُهُ مُوسى أَو اَبُوهُ سَيُرَاغِمُهُ حَتَى بَلَغَاطَرَفَ الْبَحُوفَغِوقَا تَخَلَّفَ عَنْهُ لِيَعِظَهُ وَ أَدُرَكُهُ مُوسى أَو اَبُوهُ سَيُرَاغِمُهُ حَتَى بَلَغَاطَرَفَ الْبَحُوفَغِوقَا تَخَلَّفَ عَنْهُ لِيَعِظَهُ وَ أَدُرَكُهُ مُوسَى الْبَحُوفَة فَالَ لَهُ: غَرِق رَحِمَهُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنُ جَمِيعًا فَاتَى مُوسَى النَّعَبُوفَ سَالَ جَبُولِيلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ: غَرِق رَحِمَهُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهَاعَمْنُ قَارَبَ الْمُذُنِبَ دِفَاعٌ"

''کیا تہ ہیں یہ خوف نہیں ہے کہ اگر اس پر عذاب نازل ہواتو تم سب کواپی گرفت میں لے ایج کیا تم نے جناب موتل کے اصحاب میں سے اس خص کی داستان نہیں سی جس کا باپ فرعون کے ساتھیوں میں تھا اور فرعون کی فوج جناب موتل کا پیچھا کر رہی تھی تو یہ جناب موتل کے لئکر سے نکل کر اپنے باپ کونسیحت کرنے کے لئے اس کے پاس گیا تا کہ اسے جناب موک کی طرف لے آئے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ چلا جار ہا تھا اور اس کا باپ بھی اس سے فر ار کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دریا کے قریب پہو نچے اور عذاب اللی نازل ہوا اور دونوں فرعون کے شکر کے ساتھ غرق ہوگئے جب یہ خبر جناب موتا کو طی تو جبر ئیل نے کہا خدا اس پر جناب موتا کو طی تو جبر ئیل نے کہا خدا اس پر حمت نازل کرے وہ غرق ہوگیا ہے۔ وہ اپنے باپ کے خدجب پر نہیں تھا لیکن جب عذاب اللی نازل ہوتا ہے تو جو گنا ہگار کے نزد یک ہوتا ہے اسے بی پناہ نہیں طبق کیں: (۱)

ان نکات کے پیش نظر ہم قرآن کریم اور معصومین کی احادیث پرایک نظر ڈالیں اور سے

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٠، باب١، مديث ٢٩

تَقُومَ فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقُتُهُمُ وَ يَلُعَنُهُمُ فَإِذَا رَأَيْتَهُمُ يَخُوضُونَ فِي ذِكُرِ إِمَامٍ مِنَ الْآئِمَّةِ فَقُمُ فَإِنَّ سَخَطَ اللَّهِ يَنْزِلُ هُنَاكَ عَلَيْهِمُ"(١)

"ا گرتم بھی ان لوگوں کے درمیان جواہلیت کی عظمت اوران کے حق کے منکر ہیں اوران كوبرا بھلا كہتے ہيں چين جاؤتواس طرح ہوجاؤ گويا جلتے ہوئے پھر پر بيٹھے ہوتا كەفوراً اٹھ جاؤليني اس جگہ ہے جلد دور ہو جاؤاں لئے کہ خداوند عالم ان پرلعنت کرتا ہے۔اوراگر دیکھو کہ وہ ائمہ میں ہے کسی کو برا بھلا کہدرہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاؤاس لئے کہ خدا کا عذاب ان پروہیں نازل ہوگا۔'' يْرْآَبُ فرمات مِين "مَنُ قَعَدَ عِنُدَ سَبَّابِ لِأَولِيَاءِ اللهِ فَقَدُعَصَى اللَّه "جو اولیائے الی کوبرا کہنے والوں کے پاس بیٹے وہ خدا کا نافر مان بندہ ہے۔"(۲)

كِرْ آبُ فرمات بين: "مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا تَقْعُدَنَّ فِي مَجُلِسٍ يُعَابُ فِيْهِ إِمَامٌ أَوْ يُنتَقَصُ فِيْهِ مُومِنٌ ""جوخدااورروز قيامت پرايمان ركھتا إلى المجلس ميں نہیں بیٹھناچاہے جس میں کسی امام پرالزام تراثی کی جارہی ہویا کسی مومن کی تو بین ہورہی ہو۔''(٣) ٣۔ تيسرے وہ لوگ ہيں جو دين ميں بدعت اور اصول دين ميں شکوک وشبهات پيدا كرتي بين بيغيراكرم السلط بين فرمات بين: "إذَا دَايُتُهُ أَهُلَ الرَّيْبِ وَ البِدَعِ مِنُ بَعُدِئ فَاظُهِرُوْا الْبَرَائَةَ مِنْهُمُ وَاكْخِرُوُامِنُ سَبِّهِمُ وَالْقَوُلَ فِيُهِمُ وَالْوَقِيُعَةَ وَبَاهِتُوهُمُ كَيُلاَ يَطُمَعُوا فِي الْفَسَادِفِي الْإِسُلامِ وَيَحُذَرُهُمُ النَّاسُ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِنُ بِدَعِهِمْ ، يَكُتُبُ اللُّهُ لَكُمْ بِذَٰلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرُفَعُ لَكُمُ بِهِ الدَّرِجَاتِ

#### ووست اورساهی (۲) ۲۵۸

وین سے خارج ہو گئے۔"عقبہ نے جواب دیا: میرےمہمان نے شرط کردی تھی کہ جب تک میں مسلمان نہ ہوجا وَل وہ میرے دسترخوان پرنہیں بیٹھے گا۔ابی نے اس سے کہا: یاتم اپنے دین پر بلیٹ آؤاور پغیر کی تو بین کرویا آج سے میری اور تمہاری دوئی بالکل ختم ہے! الی کے بہت اصرار پر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ اور اسلام سے خارج ہوگیا اور آخر کار جنگ بدر میں سیاہ اسلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ ابن بھی جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور دونوں خالت شرک پر ہلاک ہوے سورہ فرقان کی آیت ٢٧رے ٢٩رای سلسلہ میں نازل ہوئیں ہیں کہ جس میں عقبہ کی کہائی اورحالات بیان ہوئے ہیں۔

﴿ وَ يَومَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً. يَاوَيلَتْلَى لَيْتَنِي لَم أَتَّخِذُفُلاناً خَلِيُلاً لَقَد أَضَلَّنِي عَنِ الذُّكْرِبَعدَ اِدْجَآئِنِي وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلا نسَانِ خَذُولاً ﴾ (١)

"اس دن ظالم این ہاتھوں کو کا نے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راسته اختیار کیا ہوتا. ہائے افسوس! کاش میں نے فلاں شخص کواپنا دوست نہ بنایا ہوتا.اس نے تو ذکر كة نے كے بعد بھى مجھے كمراه كرديا اور شيطان تو انسان كورسواكرنے والا ہى ہے۔"

اس آیت اور اس قصہ کے مطابق ایک دوست کے اوپر اس کے برے دوست کا اثر اوراے گراہ کرنے میں اس کا واضح کردارہمیں متوجہ کررہاہے کہ ایسے لوگوں کی دوتی سے پر ہیز کریں جویفیراسلام کیشان میں سی بھی قتم کی جسارت کرتے ہیں۔

امام جعفرصادق ای سلسله میں فرماتے ہیں:

"إِذِا ابْتَلَيْتَ بِاهُلِ النَّصَبِ وَمُجَالَسَتِهِمُ فَكُنُ كَانَّكَ عَلَىٰ الرَّضَفِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>أ) بحار الانوار: ج٣٥، باب١، مديث٥

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٧، باب١٥ مديث ٢٨

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ج٣٤، باب١، مديث ٢٨

<sup>(</sup>١) سورة فرقان: آيت ٢٩٢٧

''میرے بعد جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھنا جو دین میں شک وشہہ اور بدعتیں پیرا کرنے والے ہوں تو ان سے تھلم کھلا بیزاری کرتے رہنا اور جس قدر ممکن ہوان پرلعن وطعن کرنا،ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہنا اور انہیں اس طرح خاموش کر دینا کہ پھران کے اندر اسلام میں فساد ہر پا کرنے کی ہمت نہ ہواور لوگوں کو ان سے دور کر دوتا کہ وہ ان سے ان کی برعتیں نہ سیکھیں. اس کے بدلے خدا تمہارے لئے بہترین نیکیاں کھے گا۔ اور آخرت میں بہترین نیکیاں کھے گا۔ اور آخرت میں بہترین نیکیاں کھے گا۔ اور آخرت میں بہترین درجات کو بلند کرے گا۔'(ا)

دوست اورسائلی (۲) ۲۲۰

(1) SUMMONS THE SEA

امام جعفر صادق فرمات بين: "لات صحبُوا آهُلَ البِدَعِ وَ لاتُ جَالِسُو هُمُ فَتَصِيْرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَ احِدِ مِنْهُمُ "(٢)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " ٱلْمَوْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ وَ قَرِيْنِهِ" اللَّ بِرَعت كَساتها الله المَا وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

۳۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جوشرارت پہند، فائق، گنا ہگاراور خداکی نافر مانی کرنیوالے ہیں: حضرت علی فرماتے ہیں:

"لَا يَنْبَغِى لِلْمَرُءِ الْمُسلِمِ اَنْ يُوَاخِى الْفَاجِرَ فَاِنَّهُ يُزَيِّنُ لَهُ فِعُلَهُ وَ يُحِبُّ اَنُ يَكُونَ مِثْلَهُ وَ لَا يُعِينُهُ عَلَى اَمْرِ دُنْيَاهُ وَ لَا اَمْرِ مَعَادِهِ وَ مَدْخَلِهِ اِلَيْهِ وَ مَخْرَجِهِ مِنْ عِنْدِهِ شَيْنٌ عَلَيْهِ"

(٣) بحارالانوار: ٥٦٤، باب١، عديث،

"ایک ملمان کوکی فاسق و فاجر سے رابط نہیں رکھنا چا ہے اس لئے کدوہ اس ملمان کے سام ملمان کے سام ملمان کے سام ملمان بھی اس جیمال کو جائے اور اس کے ملمان بھی اس جیما ہوجائے اور اس کی دینا و آخرت کے بارے میں اس کی مدنہیں کرتا اور اس کے ساتھ آمدور فت رکھنے میں مسلمان کی دینا و آخرت کے بارے میں اس کی مدنہیں کرتا اور اس کے ساتھ آمدور فت رکھنے میں مسلمان کی ذلت ہے۔"(1)

امام جعفر صادق اس سلسله بين فرمات بين: "لَا يَنْهَ غِنى لِلْمَوْءِ الْمُسُلِمِ أَنْ يُوَاحِيَ الْفَسُلِمِ أَنْ يُوَاحِي الْفَسُلِمِ أَنْ يُوَاحِي الْفَسُامِ وَ لَا الْكَذَّابَ ""مسلمان كوفاجر، احتى اورجمو في سع دوي في الكُذَّابَ ""مسلمان كوفاجر، احتى اورجمو في سع دوي في الكُذَابَ "" مسلمان كوفاجر، احتى اورجمو في سع دوي في الكُذَابَ "" مسلمان كوفاجر، احتى اورجمو في المنافق من المنافق و لا الكُذَابَ "" مسلمان كوفاجر، احتى اورجمو في المنافق و ا

حفرت على فرمات بين:

"مُجَالَسَةُ الْاشْرَارِتُورِثُ سُوءَ الطَّنَّ بِالْآخَيَارِوَمُجَالَسَةُ الْآخَيَارِ تُلْحِقُ الْاَخْيَارِ وَمُجَالَسَةُ الْآخُيارِ تُلُحِقُ الْآبُرَارِ بِالْفُجَّارِ فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمُ الْآشُرَارَ بِالْفُجَّارِ فُمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمُ الْآشُرَارَ بِالْفُجَّارِ فَمَنِ الشَّتِهَ عَلَيْكُمُ الْآشُونُ وَلَمْ تَعْرِفُو ادِينَهُ فَانُظُرُ وُاالِى خُلَطَائِهِ فَإِنْ كَانُوااهُلَ دِيْنِ اللَّهِ فَهُوَعَلَى دِيْنِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَانُطُرُ وَاالِى خُلَطَائِهِ فَإِنْ كَانُوااهُلَ دِيْنِ اللَّهِ فَهُوَعَلَى دِيْنِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَانُعُرُ وَيُنِ اللَّهِ فَانُ عَلَى اللَّهِ كَانَ يَقُولُ : مَنُ إِنْ كَانُوااللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ فَلاَحِطْ لَهُ مِنْ دِيْنِ اللَّهِ. إِنَّ رَسُولٌ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ : مَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلايُوا خِينَ كَافِراً وَلاَيُحَالِطَنَّ فَاجِراً وَمَنُ آخَى كَافِراً اوَ

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج٥٧، باب ١١ صديث ١٨

<sup>(</sup>٢) اصول كافي: ج٢،٩٥١١

<sup>(</sup>١) اصول كافي: ج٢،٩٠٠ ، حديث

<sup>(</sup>٢) صول كافي: حديث

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: جهم، باب، مديث ٣٨

دوست اورساهی (۲) ۲۲۲

"قَالَ آبِي عَلِي بَنَ الْحُسَيْتِ اللهِ عَلَيْ الْنُصَاحِبُهُمْ وَ الْمُحَسَدُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُلُو حَمْسَةً فَلا تُصَاحِبُهُمْ وَ لاتُرافِقُهُمْ مِنْ طَرَيْقٍ. فَقُلْتُ: يَاأَبِي مَنْ هُمُ ؟ عَرِّفَيْنِهِمُ ، قَالَ: إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ يُقَرِّبُ لِكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ وَ مُصَاحَبَةِ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يَمِينُو كَا السَّرَابِ يُقَرِّبُ لِكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ وَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُصَاحَبَةِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَى ثَلاقَةِ الْاَحْمَقِ فَإِنَّهُ يَلُكُ وَمُصَاحَبَةِ الْاَحْمَقِ فَإِنَّهُ يَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
''میرے والد برزرگوارا مام زین العابدین نے جھے سے فرمایا: بیٹا پانچ کوگوں کی صحبت سے بچو۔ ان سے بات نہ کرواور کسی راہ میں ان کے ساتھ نہ چلو۔ میں نے کہا: باباوہ کون لوگ ہیں؟ جھے ان کی بہچان بتاد ہے گئے۔ آپ نے فرمایا: جھوٹے کی صحبت سے بچواس لئے کہوہ سراب کی طرح ہے۔ وہ تمہیں دور کی چیز کونز دیک اور نز دیک کودور کی طرح دکھائے گا۔ اور فاس کی صحبت وہم نشینی سے پر ہیز کرو۔ اس لئے کہوہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم کے بدلے بچ ڈالے گا۔ بخیل کی صحبت سے بچواس لئے کہوہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم کے بدلے بچ ڈالے گا۔ بخیل کی صحبت ہے بچواس لئے کہوہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم کے بدلے بچ ڈالے گا۔ بخیل کی صحبت وہم نشینی سے لئے کہوہ تمہیں فائدہ پہو نچانے کی فکر میں نقصان بہو نچا دے گا۔ اس طرح اس کی پر ہیز کرواس لئے کہوہ تمہیں فائدہ بہو نچانے کی فکر میں نقصان بہو نچا دے گا۔ اس طرح اس کی صحبت سے بھی بچو جوا ہے عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ ختم کر لیتا ہے اس لئے کہ قرآن میں اس پر تین مقامات پر لعنت کی گئی ہے۔'

پھرامام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جن میں قاطع رحم پرلعنت کی گئی ہے اور وہ آیتیں یہ

خَالَطَ فَاجِراًكَانَ كَافِراً فاجِراً" ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

''بر ہے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کی ہم شینی سے لوگوں میں نیک افراد کے بار ہے میں بنظنی پیدا ہوجاتی ہے اور نیک لوگوں کی ہم شینی کی وجہ سے بر ہے بھی ان سے گھل مل جاتے ہیں اگر کوئی اچھا انسان فاجروں کا ہم نشین ہوجائے تو وہ بھی انہیں فاجروں سے ل جاتا ہے لہذا اگرتم ہینہ سمجھ سکو کہ بیانان کیما ہے تو اس کے ساتھیوں اور ہم نشینوں کو دیکھوا گروہ خدا کے دین پر ہموں تو وہ بھی خدا کے دین ہے دور ہے ۔ رسول اگر م فرماتے ہیں : جو تخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کا فر کے ساتھ برا در نہ تعلقات یا فاجر نہیں رکھنا چا ہے ۔ نہیں وہ خود کا فروفا جر ہوجا تا ہے ۔ '(۱)

اى طرح ٱنخضرت فرماتى بين "إياك وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرِّ بِالشَّرِّ الشَّرِّ الشَّرِّ الشَّرِّ الشَّرِّ الشَّرِ اللَّهَ مُلْحَقٌ ""فاسقول كى صحبت سے بچو! اس لئے كہ برائى برائى سے لى جاتى ہے؟ "(٢)

۵۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جن کا دین ، اخلاق ، کر دار اور فہم وشعور زیادہ نہیں ہے اگر چہوہ فاسق نہ ہوں جیسے جھوٹا ، بے حیا ، کنجوس ، احمق اور بے وفایہ سب بھی انہیں میں شامل ہیں۔

حضرت على فرماتي بين المنسَّلِم أَنْ يَجْتَنِبَ مُوَاحَاةً ثَلاثَةٍ: ٱلْمَاجِنَ وَ الْاَحْمَةَ وَ الْكَدَّابَ "" مسلمان كوچا بِحُ كه بين لوگول سے بھائى چارە ندر كھے، بے حيا، احق اور جھوٹا۔" (٣)

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: جهم، باب، مديث٢٩

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج٨٥، بإب١، حديث ٣١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٣٣٠، بإب٢٩، حديث ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: جم ٤، باب١، مديث

خلاصه:

قرآن وحدیث میں مومنین کوایسے لوگوں کی دوسی اور ہم نشینی ہے منع گیا ہے جن کے عقائد واخلاق اور کر دار میں ان کی وجہ سے کوئی کمزوری یا برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

سوالات:

ا۔ ہرکی سے کیوں دوتی نہیں کی جاسمتی ہے؟ ۲۔جس کے عقائد خراب اور برے ہوں اس کی ہم نشینی میں کیا خرابی ہے؟ ۳۔ ''عقبہ بن الی معیط'' کے واقعہ ہے ہمیں کیا سبق ملتاہے؟ ہیں: سورہ گھر: ۲۳/۲۲ رعد: ۲۵ ربقرہ: ۲۷ (چوتھا در سلاحظہ کیجئے)

اس طرح امام جعفر صادقٌ فرمائے ہیں: "اُر بُعَةٌ يَلُهُ هُبُنَ ضِيَاعاً: مَوَدَّةٌ تَمُنَحُهَا مَنُ

لاَ وَ قَاءَ لَهُ ... " چار چیزیں ضائع ہوجاتی ہیں، سب سے پہلے وہ دوی ہے جو بے وفا کے ساتھ کی جائے۔" (۱)

الم محرباقر فرمات بين المناكلة ومدين المناكلة ومدين المناكلة والمناكلة والمناكلة والمناكلة والمناكلة والمناكلة

"لاَتُ قَارِنُ وَلاَتُواحِ اَرْبَعَةً: الْاحْمَقَ وَالْبَخِيلُ وَالْجِبَانَ وَالْكَذَّابَ، اَمَّا الْاحْمَقُ يُولِيُعُولِيُكَ الْاَحْمَقُ يُولِيُعُولِيُكَ وَاَمَّاالْبَخِيلُ فَإِنَّهُ يَا حُدُ مِنْكَ وَلاَيُعُولِيُكَ وَاَمَّاالْبَخِيلُ فَإِنَّهُ يَا حُدُ مِنْكَ وَلاَيُعُولِيُكَ وَاَمَّاالْبَخِيلُ فَإِنَّهُ يَا حُدُ مِنْكَ وَلاَ يُعُولِيُكَ وَاللَّهُ مِنْكَ وَعَنْ وَالَدَيْهِ وَامَّاالْكَذَّابُ فَإِنَّهُ يَصُدُقُ وَلاَ يُصَدَّقُ"

''خپارلوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ان سے براور نہ تعلقات اور ہم نثینی کا رابطہ نہ رکھنا: احمق، کنجوس، بزول، اور کذاب اس لئے کہ احق تمہیں فائدہ پہو نچانے کے خیال میں نقصان پہو نچائے گا اور بخیل تم سے لے گالیکن تمہیں کچھ دے گانہیں اور بزول تم سے اور اپنے والدین سے فرار کرجا تا ہے اور جھوٹا اگر بچ بھی بولتا ہے تب بھی اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٠، باب١١، حديث١١

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ج٨٢، باب١٠ عديث ٨

#### ا فيبت كي تعريف

لغت میں غیبت کے معنی ہیں ''کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا''لیکن شریعت اور علم اخلاق کی روسے غیبت سے مراد ہے' 'کسی مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے نقائص اور عیوب کواس طرح بیان کرنا کہ اگروہ انھیں سن لے تواسے براگئے۔'' یہ برائی اور عیب چاہے دینی اور اخلاقی ہویا اس کے جسم میں کوئی نقص پایا جاتا ہو یہاں تک کہ کسی کے گھر اور اس کے اسباب زندگی کے نقائص کو بیان کرنا بھی غیبت ہے۔

تی فیمراکرم طرافی آیا می اسلامی فرماتے ہیں: "الْفَعْیسَةُ ذِکُوکَ اَحاکَ بِمَایکُوهَهُ،
قِیْسُلُ لَهُ: اَوَایْتَ اِنْ کَانَ فِی اَحِیُ مَا اَقُولُ؟ قَالَ: اِنْ کَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ اِنُ قَیْسُ لَهُ: اَوْایْتَ اِنْ کَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ اِنْ لَمْ مَکُنُ فِیْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ اِنْ لَمْ مَکُنُ فِیْهِ فَقَدُ بَهَتَهُ" فیبت یعنی کیمون بھائی کی ایس بات کو بیان کرنا جواسے بری لگے،
اس محضرت سے دریافت کیا گیا: کہ اگراس میں وہ عیب پایا جاتا ہوت بھی وہ فیبت ہے اور اگروہ فرمایا: "اگروہ عیب اس میں پایا جاتا ہوا ورتم نے اسے ہی بیان کیا ہے تب ہی تو فیبت ہے اور اگروہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا ہوا ورتم نے اسے ہی بیان کیا ہے تب ہی تو فیبت ہے اور اگروہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا ہوا ورتم نے اسے اس کی طرف منسوب کردیا تو بیاس پرتہمت ہے۔ "(۱)

روایت میں ہے کہ پنج براسلام کے سامنے آپ کے کھواصحاب کی خض کے بارے میں گفتگو کے بارے میں گفتگو کہ انہوں نے کہا کہ: فلال خض کتنا عاجز و مجبور ہے آخضرت کے فرمایا: "تم نے اس کی فیبت کی ہے" انہوں نے عرض کی: جواس کے اندر ہے ہم نے وہ بی بیان کیا ہے۔ آخضرت نے فرمایا: "تم نے اس کی فیبت کی ہے" انہوں نے عرض کی: جواس کے اندر ہے ہم نے وہ بی بیان کیا ہے۔ آخضرت نے فرمایا: "تم نے اس کے اندر نہیں ہے اگرتم وہ بیان کرتے تو بیاس پرتہمت ہوتی۔"(۲)

# جرالات المراسيق المراسية المر

#### غيبت (١)

چھے درس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام معاشرت اور طرز زندگی کچھ خاص اخلاقی اصولوں پڑھی ہے۔ نیک صفات وعادات پر مشتمل ان اصولوں پڑھل کرنا ضروری ہے ادرساجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے ان کی پابندی ضروری ہے مثلاً تواضع ، انصاف ، خوش اخلاقی ، اور وعدہ وفائی وغیرہ ۔ جن کی وضاحت ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں ۔

بعض اصول ان صفات و عادات پر مشمل ہیں کہ جن کی وجہ سے مومنین کے آپسی روابط درہم و برہم ہوجاتے ہیں لہٰذاان چیزوں سے گریز بھی اسلام کے اجتماعی آ داب میں شامل ہے اور تمام مومنین کا شرعی فریضہ ہے کہ ان چیزوں سے پر ہیز کریں۔اورا گرمومنین ان اصولوں پر واقعاً عمل پیرا ہوجا کیں توایک صاف تھراساج وجود میں آ جائے گا۔

ان بری صفات اورخصلتوں میں سب سے پہلی خصلت ''غیبت'' ہے الہذا غیبت سے متعلق مندرجہ ذیل چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٢٤، ٩٢٢

<sup>(</sup>۲) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، ح٧

مثلاً کسی کی بیاری ڈاکٹر کےسامنے بیان کرنا۔

چو تھے: جس کی فیبت کی جار ہی ہے وہ مومن ہو الہذا کا فروں اور مشرکول کی فیبت کی ہے۔

، پانچویں: جس شخص کی غیبت کی جارہی ہے سننے والے اس کو جانتے ہوں الہذا اگر کسی انجان کی کوئی بات بیان کی جائے تو پیغیبت نہیں ہے۔

چھے: جس کی غیبت کی جارہی ہے وہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہواس لئے کہ جو مخص کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے اپنی آبرو کی پروانہیں ہوتی بعنی اسے اس بات کی فکرنہیں ہوتی کہ لوگ اس کے عیوب اور گناہ سے باخبر ہیں یانہیں۔

۲\_فیبت کی حرمت

غیبت کتنابڑا گناہ اور حرام کام ہاور شریعت کی نظر میں یہ کس قدر تہج فعل ہاں سے واقفیت کے لئے مندرجہ ذیل آیات وروایات ملاحظہ فرمائیں

واضح رہے کہ گناہوں اور بری عادتوں سے خداوند عالم کتنا ناراض اور غضبنا کہ ہوتا ہے اور معصومین کوان باتوں سے کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ ان حضرات کے کلام میں موجود تعبیرات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔

خداوندعالم قرآن كريم ين ارشادفرماتا ب: ﴿ وَ لا يَغُتُ بَ مَعُضُكُمْ بَعضًا أَيُحِبُ الْحَدُومِ الْمَعْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱) موره مجرات: آیت ۱۲

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں: "اَلْغِیْبَهُ إِنْ تَقُولُ فِنَى اَخِیْکَ مَاسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلِیْهِ"
"غیبت سے کہ تمہارے مومن بھائی کے جن عیوب کو خداوند عالم نے چھپارکھا ہے اسے بیان
"کردو۔"(۱)

فیبت کی مذکورہ تعریف اوراس سے متعلق روایات کے پیش نظریہ بات واشح ہوجاتی ہے کہ مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ ہی فیبت ہو عتی ہے یعنی اگریہ تمام شرطیں پائی جا کیں تواسے فیبت کہاجا تا ہے۔

اوّل: کسی کے پوشیدہ عیوب کوعیاں کرنے کا قصد ہو۔ ورنہ جوعیوب آشکار ہیں انہیں بیان کرناغیبت نہیں ہے۔

كرنافيبت نبيل ہے.
امام موى كاظم فرماتے ہيں: "مَنُ ذَكُر رَجُلا مِنُ خَلْفِهِ بِمَا هُوَفِيْهِ مِمَّا عُرَفَهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبُهُ وَ مَنُ ذَكُرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيْهِ مَمَّا لاَيَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنُ النَّاسُ لَعْتَابَهُ وَ مَنُ النَّاسُ لَعْتَابَهُ وَ مَنْ ذَكَرَهُ بِمَا يُعْوِدُكُ مِيلَاسُ كَاوه كَى بيان كرے ذَكَرَهُ بِمَالَيْسَ فِيْهِ فَقَدُ بَهَتَهُ " اگركونى فَضَكى كى عدم موجودگى ميل اس كى وه كى بيان كرے فرق بِمَالَيْسَ فِيْهِ فَقَدُ بَهَتَهُ " اگركونى فضَكى كى عدم موجودگى ميل اس كى وه كى بيان كرے مول قريفيبت نہيں ہے لين اگراس كاكونى الياعيب جے لوگ نہائے ہوں جانے ہوں قريفيبت نہيں ہے لين اگراس كاكونى الياعيب جے لوگ نہائے وہ مول الله ميل ميل ميل نہيں ہے اورائے اس كى طرف نسبت ديدے تو بيان برتہت لگانا ہے۔ " (۲)

دوسرے: جوعیب اور نقائص بیان کئے جا رہے ہیں وہ اس میں موجود ہونا چاہئیں ور نہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت ہے۔

تيسر : ال شخص كو تكليف دينامقصود مو. در نه اگر كوئي مصلحت موتو وه غيب نهيل موگي.

(1) Thules who house I

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ٥٥٤، باب٢١، مديث

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ٥٥٤، باب٢٢، مديث٢

عَلَىٰ اللّهِ أَنُ يَرُدُ عَنُ عِرُضِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ "" جوا بن برادرموس كى عدم موجود كى ميساس كى آبروكا دفاع كرتا ہے تو خداوندعالم روز قيامت اس كى آبروكو تفوظ ركھنے كوا بن او پرواجب قرار ديتا ہے۔"(۱) نيز آنخضرت فرماتے ہيں: "مَنُ ذَبَّ عَنُ عِرُضِ آخِيُهِ بِالْعَيْبِ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللّهِ أَنُ يُعْقِقَهُ مِنَ النّارِ "" جوا بن موس بھائى كى عدم موجود كى بيس اس كى آبروكا دفاع كرتا ہے خداوندعالم اپناو پريدواجب قرار ديتا ہے كہ اسے آتش جہنم سے آزاد كردے۔"(۲)

قرآن کریم نے غیبت کے لئے جوالفاظ استعال کئے ہیں اس سے غیبت کے اندر موجود برائی کا اندازہ ہوجا تا ہے اس لئے کہ ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لئے استعال نہیں کئے گئے ہیں۔ آیئشریفہ کے ذیل میں سے بات بھی قابل توجہ اور لائق ذکر ہے کہ دوز قیامت غیبت کرنے والے کو پی محمد ماجائے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پیغیبراکرم فرماتے ہیں "مَنْ اَکْسَلَ والے کو پیمام دیا جائے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پیغیبراکرم فرماتے ہیں "مَنْ اَکْسَلَ

والے کو پیظم دیاجائے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا کوشت کھائے۔ پیمبرا کرم فرمائے ہیں: "مَنْ اکسل کُخْمَ اَخِیْدِ فِی الدُّنْیَا قُرِبَ اِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیْقَالُ کُلْهُ مَیْتاً کَمَا اَکَلْتَهُ حَیّاً فَیَاکُلُهُ وَ لَحْمَ اَخِیْدِ فِی الدُّنْیَا قُرِبَ اِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیْقَالُ کُلْهُ مَیْتاً کَمَا اَکَلْتَهُ حَیّاً فَیَاکُلُهُ وَ یَضِیعُ " جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اسے روز قیامت اس کے پاس لایا جائے گا جس کی اس نے فیبت کی تھی اور پھراس سے یہ کہا جائے گا کہ: جس طرح اس کی زندگ میں تونے اس کا گوشت کھا۔ چنا نچہ وہ اسے کھائے گا گر اس سے کراہت محسوس کرے گا اور فریاد کرنے گا۔ " (۳)

اسى طرح آنخضرت فرمات بين: "مَوَدُتُ لَيُسَلَةً أُسُسِى بِنَى عَلَىٰ قَوْمٍ يَحُشُونَ

(١) بحار الانوار: ٥٥٤، باب٢٢، ١٥

(٢) مجة البيصاء: ج٥، ص١٢٦

چونکہ غیبت سے دراصل ایک مسلمان کی بے عزتی اور تو بین ہوتی ہے البذا ایک مسلمان کی اور تو بین ہوتی ہے البذا ایک مسلمان کا شرعی فریضہ ہے اور جواس فریضہ کوا تھی طرح انجام دیتا ہے وہ خدا کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جواس فریضہ کوانجام دے سکتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دیتا وہ خدا وندعا لم کے قہر وغضب کا مستحق ہے۔ پیغیمرا کرم طرف آئے آئی آئی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: 'نَمَنُ اُذِلَّ وَفَامَ مُومِنٌ وَ هُو یَ قَدُو عَلَیٰ اَنُ یَنْتَصِرَ لَهُ فَلَمْ یَنْصُرُهُ اَذَلَهُ اللَّهُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ عِلیٰ وَوُوسِ الْحَلاثِ قِنَ " الرکسی کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جائے اور وہ اس کی مدد کرسکتا ہولیکن مدد نہرے تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔' (۲)

<sup>(</sup>٣) فخ البارى: ج ١٠٥٠ ١٩٣

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ج اع ١٥٠٥، مديث ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٢٦، مديث ا

(い)かいかいこうちょくしてけっち

امام جعفرصادق اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں: "مَنُ قَالَ فِی مُومِنٍ مَا رَأَتُهُ عَیْنَاهُ وَسَمِعَتُهُ أَذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِیُنَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ الَّذِیْنَ یُجِبُّونَ أَنُ تَشِیعً عَیْنَاهُ وَسَمِعَتُهُ أَذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِیْنَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ الَّذِیْنَ یُجِبُّونَ أَنُ تَشِیعً الله الله عَزَوجَلَّ الله عَرَوداس کی آنکھول نے دیکھااور النفاحِشَة "" جو خوداس کی آنکھول نے دیکھااور کا اور میں سے ہے جن کے لئے قرآن کریم میں بیارشاد ہے" بیدہ اولاگ ہیں جومونین کے درمیان فحشااور برائی پھیلانا چاہے ہیں۔" (۲)

امام نے جو بیفر مایا ہے کہ '' آئکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہوا''س کا مطلب بیہ ہے کہ اگر چہوہ عیب و نقص اس کے لئے اتنا واضح ہو کہ اے اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہویا کانوں سے سنا ہولیکن دوسر بےلوگ اس سے آگاہ نہ ہوں اور وہ اسے ان سے بیان کرد بے تو یہی غیبت ہے۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے غیبت کی ہے وہ اس آیت کا مصدا ت ہے۔

روایات میں فیبت کوجہنم کے کتوں کی غذا بھی کہا گیا ہے۔جیسا کہ حضرت علی فرماتے ہیں: "اِ جُعَنِبِ الْغِیْبَةَ فَاِنَّهَا اِدَامُ کِلابِ النَّارِ ""فیبت سے پر ہیز کرواس لئے کہ فیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔"(٣)

(۱) سورهٔ نور: آیت ۱۹

وُجُو ُهُهُمْ بِاظَافِيُرِهِمُ فَقُلُتُ: يَا جِبُونِيُلُ! مَنُ هُوُلاءِ؟ قَالَ: هُوُلاءِ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ السَّاسَ وَ يَقَعُونَ فِي اَعُواضِهِمْ "" جَسَرات بجهم عراج پرلے جایا گیامیرا گذر پھالیے لوگوں کی طرف سے ہوا جوا پنچ چروں کوا پنچ ناخنوں سے نوچ رہے جھے میں نے جرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی فیبت کر کے انہیں ہے عزت کرتے تھے۔"(ا)

غیبت کے سلسلہ میں جوروایتی موجود ہیں ان میں سے ایک روایت پیغیبرا کرم سے منقول ہے جس میں آپ نے غیبت کوزنا سے بدر قرار دیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں: 'ایٹا کُم و الْغِیبَة فَانَّ الْغِیبَة اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، إِنَّ الرَّجُلَ قَدُینَوْمِی فَیتُوبُ، فَیتُوبُ، فَیتُوبُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغِیْبَةِ الْاَیْفَقُولُ لَهُ حَتَیٰ یَغْفِر لَهُ صَاحِبُ الْغِیْبَةِ الْاَیْفَقُولُ لَهُ حَتَیٰ یَغْفِر لَهُ صَاحِبُهُ '' فیبت ہے پر ہیز کرواس لئے کہ فیبت زناہے برتر ہے۔ کیونکہ زنا کرنے والا اگر تو بہ کے لئو اللّٰداس کی توبہ قبول کرسکتا ہے لیکن فیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ لئو اللّٰداس کی راضی نہ کرلے جس کی اس نے فیبت کی ہے۔''(۲)

پینمبراکرم نے ایک دوسری صدیث میں فیبت کوسود سے برتر بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(اِنَّ السِدِرُهُمَ يُصِینُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا اَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِی الْخَطِینَةِ مِنُ سِتٌ وَ ثَلاثِیْنَ

زَنِیَّةِ یُدُونِیُهَا السَّرِّجُلُ وَ اِنَّ اُرْبَی الرِّبَا عِرُضُ الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ" ایک درجم سودکا گناه

خداوند عالم کے نزدیک چینیں زنا سے زیادہ ہے اور سب سے برا سودکی مسلمان کو بے آبرو

کرنا ہے۔ '(۳)

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٥٥٤، باب ٢٢، مديث

<sup>(</sup>٣) گذشته واله: حديث ١٣

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٦، حديث

<sup>(</sup>٢) گذشة حواله

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ٥٥، بإب ٢١، مديث ا

فيبت (١) ٢٢٢

جاتی ہے ای طرح فیبت انسان کی نیکیوں کو کھاجاتی ہے۔"(۱)

ایک دوسری روایت میں پیغیبرا کرمِّ ہے منقول ہے کہ:" اَلْغِیْبَةُ اَسُوعُ فِی دِیُنِ الرَّجُلِ
الْـمُسُلِمِ مِنَ الآکِلَةِ فِی جَوُفِهِ" غیبت کا اثر مسلمان کے دین پراس ہے کہیں جلدی ہوتا ہے
جتنااس کے جسم پرجذام کا اثر ہوتا ہے۔"(۲)

ایک اور روایت میں پیغیمرا کرم فرماتے ہیں:

"يُوتى بِأَحَدِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُوقَفُ بَيُنَ يَدَى اللهِ وَ يُدُفَعُ إِلَيْهَ كِتَابُهُ فَلايَرىٰ حَسَنَاتِهِ فَيَقُولُ: اللهى لَيْسَ هَذَا كِتَابِى، فَإِنّى لا أَرَىٰ فِيهَا طَاعَتِىٰ؟ فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ رَبَّكَ لا يُضِلُّ وَ لا يَنُسى ذَهَبَ عَمَلُكَ بِاغْتِيَابِ النَّاسِ ثُمَّ يُؤتى بِآخَرَ وَ يُدُفَعُ اللهِ وَبَّكَ لا يُضِلُّ وَ لا يَنُسى ذَهَبَ عَمَلُكَ بِاغْتِيَابِ النَّاسِ ثُمَّ يُؤتى بِآخَرَ وَ يُدُفَعُ اللهِ كَتَابُهُ فَيَسرى فِيهَا طَاعَاتٍ كَثِيرُهِ فَيَقُولُ: اللهى مَا هَذَا كِتَابِى! فَإِنّى مَا عَمِلُتُ هَذِهِ كِتَابُهُ فَيَسرى فِيهَا طَاعَاتٍ كَثِيرُهُ فَيَقُولُ: اللهى مَا هَذَا كِتَابِى! فَإِنّى مَا عَمِلُتُ هَذِهِ الطَّاعَاتِ، فَيُقَالُ لَهُ: لِآنَ فُلاناً اِغْتَابَكَ فَدُفِعَتْ حَسَنَاتُهُ اللّهَكَ"

"قیامت کے روز ایک شخص کولایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا جب وہ
اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ اپنی نیکیاں اس میں نہیں پائے گا تو کہے گا: خداوندا! یہ میرانامہ اعمال
نہیں ہے اس لئے کہ اس میں میری نیکیاں ہی نہیں ہیں بو اس سے کہا جائے گا" تمہار اخدا کوئی فلطی یا
خطا نہیں کرتا بلکہ تم نے لوگوں کی جو فیبت کی ہے اس کی بنا پر تمہارے اعمال ختم ہو گئے۔ پھر ایک
دوسرے شخص کولایا جائے گا۔ اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا۔ تو وہ اس میں بہت سی نیکیاں
دیمے گا بو وہ کہ گا:

خداوندا ابیمیرانامهٔ اعمال نبیس ہاس لئے کہاس میں جونیکیاں ہیں بیتو میں نے نبیس ک

(١) كشف الريد ص٩

(٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، مديث ا

امام سین نے بھی ایک شخص کوغیبت کرتے دیکھا تو فرمایا: "یَا هَذَا کُفَّ عَنِ الْغِیبَةِ فَانِّهَا اِدَامُ کِلابِ النَّادِ "" (ا شَحْصُ اغیبت نہ کرااس لئے کہ یہ جہنم کے کوں کی غذا ہے۔ "(ا)

امام زین العابدین بھی اسلمدیس فرماتے ہیں: "اِیّاکَ وَالْغِیْبَةَ فَاِنَّهَا اِدَامُ کِلابِ
النَّادِ وَ اعْلَمُ أَنَّ مَنُ اَكُشَرَ مِنُ ذِكْرِ عُيُوبِ النَّاسِ شَهِدَ عَلَيْهُ الْإِكْثَارُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَطُلُبُهَا

بِقَدَدِ مَا فِيهِ" نَغِيبت ہے بچواس لئے كه ده جہنم كے كوں كی غذا ہے اور يا در كھوكہ جو دوسروں كے
عیوب كوزياده بیان كرتا ہے تواس كی بیفنول گوئی اس بات كی دلیل ہے كه خودا ہے اندر پائی جانے
والی برائیوں كودوسر كوگوں میں تلاش كرتا ہے "(۲)

ووسر کفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس کے اندرجتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اتنا ہی وہ دوسروں کے عوب کو تلاش کر کے بیان کرتا ہے۔ حضرت علی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: "دُو الْسُعُیوُ بِ مُحبِونَ اِشَاعَةَ مَعَایِبِ النَّاسِ لِیَتَّسِعَ لَهُمُ الْعُدُرُ فِی مَعَائِبِهِم" "جن کے اندرعیب اور نقص پیاجا تا ہے وہ چا ہے ہیں کہ دوسروں کے عیوب بھی فاش ہوجا کیں تا کہ ان کو اپنے عیوب کے لئے بہانڈل جائے۔ "(٣)

بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے کادین، ایمان اور اس کی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔

امام جعفر صادقٌ فرماتے بین: "اَلْغِیْبَهُ حَسرَامٌ عَلیی کُلِ مَسْلِمٍ وَ إِنَّهَا لَتَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّادُ الْحَطَبَ" برمسلمان پرفیبت حرام ہے جس طرح آگ لکڑی کوکھا

(7)かんりないころのようしゃといったか

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٠ ٨٤، باب ٢٠ ، صديث

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، مديث٨

アルウィアラ:ラカラウ(ア)

غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا بشریعت اسلام میں غیبت اس کئے حرام ہے کہ غیبت سے دوسروں کے سامنے ایک مسلمان کی تو ہین اور بے عزتی ہوتی ہے بغیبت سود، زنااور برائیوں کی تروت کے جیسے گناہوں سے بھی بدتر ہے۔

سوالات:

الفيب كي تعريف بيان سيحيح؟

٢ غيبت كے شرائط ميں سے دوشرطيں بيان كيجة؟

٣ قرآن كريم نے غيبت كرنے والے كومردہ بھائى كا گوشت كھانے والے سے كيول

تثبيهدى ہے؟

الم يغيراكرم المُنْ يَلِيم في المولادي عن وقا بروكي حفاظت كوكيون واجب قرار ديا ہے؟

でしまうれんいのようしてからしまれんでは、上の神のうと

تھیں بواس سے کہاجائے گا: چونکہ فلا شخص نے تمہاری فیبت کی تھی اس لئے اس کی نیکیاں تم کول گئی ہیں۔''(۱)

کی بزرگ ہے منقول ہے کہ: جب انہیں بتایا گیا کہ فلال شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو وہ مسکرائے اور کہااس کے گھر مٹھائی بھیجواور کہلا دو کہ ' میں نے ساہے کہتم نے پچھ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں بھیجی ہیں لہذا شکریہ کے طور پریہ مٹھائی میری طرف سے قبول کرلو۔''

خسساب فيشول: الهي ليس مِنْهِ كتابي، فيقي لا ازي فيها طاعين؟ فيقالُ لهُ: إنَّ

واكم الإنسار والانسار فقب عملك والحياس الناس أثر يؤري باخر و بالحق الله

كَسَائِهُ فَسِرِي فِينِهَا طَاعِاتٍ كَيْنِ وَفَقُولُ: الْهِي مَا عَلَمَ كَنَامِي الْلِلِّي مَا عَمِلْتُ عَلَهِ

「なっていれているというからいいからしてある」をいかり、こといういし

はかしまりましているからしているかんというできまり

عَلَيْنَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فالمَا المِيْ الدِّيا اللَّهِ مِنْ الْكُلِّي عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(1) Hulling as priest

" The Trust Duria Tauras Ting Triangs in

(١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، حديث٥٣

کا ذمہ دار ہے۔ اور اس بہانے سے کہ دوسرااس سے زیادہ گنامگار ہے توبہ اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا اس کے پچھلے گناہ تو اپنی جگہ ہا تی رہتے ہی ہیں ان پرغیبت جیسے گناہ کیرہ کا اضافہ بھی ہوجا تا ہے۔

٢\_فخرومبابات

بعض لوگ دوسروں کے نقائص وعیوب کولوگوں کے سامنے اس لئے بیان کرتے ہیں تا کہ
ان کی تحقیر کر کے اپنے کوصا حب فضل و کمال ظاہر کرسکیں مثلاً کہتے ہیں فلاں شخص ایسا، ویسا ہے اور
اسے پہنیس آتا اور سامنے والے کو بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نمیں بیمسائل معلوم ہیں اور اس فتم کا نقص
مارے اندر نہیں پایا جاتا جب کہ بسا اوقات سننے والا اسی بات سے اس کے فضل و کمال کو مانے کے مجائے بیہ جان لیتا ہے کہ بیانسان 'خود پسند' اور 'مغرور'' ہے۔

سرتوبين الماري ويناك ويكتما يمان كالماريكان والمناال

کھینیت کرنے والے صرف دوسروں کے عیوب و نقائص کا نداق اڑانے کے لئے ان کی غیبت کرتے ہیں ہم اس بری خصلت کے بارے میں ستا کیسویں درس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
مہے۔ حسد

غیبت کی ایک اور وجہ حسد ہے اکثر ایہ اہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا جب خود کو دوسروں کے مقابلہ میں کمز ور اور کمتر محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر وہ اچھائیاں نہیں پاتا جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں تو اسے ان سے حسد ہونے لگتا ہے ۔ اور پھر وہ ان کی عیب جوئی اور غیبت کرکے بیہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت و وقعت کم ہو جائے تا کہ وہ لوگوں کی نظر میں صاحب عزت بن جائے۔

۵\_دوسروں کی نقل

اکثر جگہوں پر جب لوگ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو ادھر اُدھر کی

# يجيسوال سبق

# 

س غيبات كي وجهين الد المال الماك الحد الماسات عداد والا

گذشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ غیبت کتنی بری چیز اور گناہ کبیرہ ہے اور ہم نے ویکھا کہ اجتماعی زندگی میں اس کا کتنا برااثر پڑتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔

اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فیبت کے اسباب کیا ہیں تا کہ اس سے بیخے کے طریقوں سے آگاہ ہوسکیں علمائے اخلاق نے بیان کیا ہے کہ آٹھ وجوہات کی بنا پر انسان کی کی فیبت کرتا ہے۔

الشكين قلب

بہت سے لوگ اس لئے غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کے عیوب کو فاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تا کہ خودان کے عیوب چھپ جائیں یا بالکل معمولی نظر آئیں۔

しきというというかっ

یہ لوگ جب اپ نقائص کو دیکھتے ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کے بجائے دوسروں کے نقائص اور عیوب کو بیان کہ یہ کی اور عیب کے نقائص اور عیوب کو عیاں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو بتا سکیس کہ یہ کی اور عیب صرف میرے ہی اندر نہیں ہے بلکہ فلاں کا عیب مجھ سے زیادہ ہے یعنی میر اعیب اور گناہ تو بہت کم اور معمولی چیز ہے۔ اس طرح وہ اپ دل کو مطمئن کرتے ہیں اگر اس وجہ سے کوئی غیبت میں مبتلا ہوجائے تو وہ اپ گناہوں میں ایک اور بڑے گناہ کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان خود اپ عمل اور کر دار

المارتعب المارتعب

جب کی گناہ یا برائی کی بات آتی ہے تو بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ،

"تعجب ہے کہ فلاں آدی نے ایسا کام کیا؟" یہ اظہار تعجب غیبت کا بہانہ ہوتا ہے. تا کہ اس طرح کسی

کا نام لئے بغیران کے برے کام اور گنا ہوں سے نفرت کا اظہار کرے توجہ رہے کہ جس طرح گناہ

اور برائی کا ارتکاب تعجب اور چیرت کا باعث ہے اس طرح غیبت بھی ایک گناہ کمیرہ ہے جو بعض

لوگوں کے لئے تعجب و چیرت کا باعث ہوتی ہے۔

٨\_اظهاررحم

بعض لوگ ایے ہیں کہ جب کسی گناہ یا عیب کی بات آتی ہے تو افسوں اور رحم دلی کا ظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں "ارے بوے افسوں کی بات ہے کہ فلاں صاحب سے فلاں گناہ یا غلطی ہوگئ" عالانکہ غیبت کرنے والا اس بات سے غافل ہے کہ اس اظہار افسوں اور رحم کاوہ خود زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ وہ خود عیب اور نقص سے ممر انہیں ہے ۔ دوسرے یہ کہ وہ غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہوا ہے ۔ اور تیسرے یہ کہ اس نے ایک اور گناہ کیا ہے اور وہ ہے مومن کی تو ہیں اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے جس انداز سے اس پر رحم کا اظہار کیا ہے اس سے مومن کی تحقیر ہوتی ہے۔

الم غيبت كمستثنيات

اگرچہ فیبت اس قدر بری چیز ہے کہ اسلام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے لیکن پھر بھی کہیں ایسے مواقع آجاتے ہیں جب فیبت کرنا جائز ہوجاتا ہے ۔ اور ان مواقع پرمومن کے لئے فیبت کی قباحت اور برائی ختم ہوجاتی ہے۔

ا انصاف كامطالبه

اگر کسی کے اور پظلم ہوا ہے اور وہ انصاف کے لئے قاضی کے پاس جائے تو اس پر جوظلم کیا

باتیں کرتے ہیں اور پھر عام طور ہے کی نہ کسی کی اچھائیاں یا برائیاں بیان ہونے لگتی ہیں اور ہر آ دمی اپنی بات کہتا ہے ۔ اور بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان کے درمیان گل مل جانے اور انہیں خوش کرنے اپنی بات کہتا ہے ۔ اور بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان کے درمیان گل مل جانے اور انہیں خوش کرنے کے لئے دوسر کی غیبت اور عیب جوئی شروع کر دیتا ہے ۔ ایسے لوگ یہ بھی تھے ہیں کہ اگر وہ اس مجمع اور ہموانے ہوں گے تو یہ لوگ ایس سے ناراض ہوجا ئیں گے ۔ حالانکہ یہ طے ہے کہ دوسروں کی موافقت اور ہموائی وہیں تک اچھی بات ہے جہاں تک انسان گناہ اور حرام میں مبتلا نہ ہو جھیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کی رضا کے لئے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہئے قر آن کریم میں ہے کہ بعض لوگ گناہ گاروں کے ہم نشین ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔

﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَانَلُونَ عَنِ الْمُجُرِمِيْنَ ، مَا سَلَكُكُم فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ المُصَلِّيْنَ وَ لَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ، وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْحَائِضِيْنَ ﴾ (١)

"وہ جنتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کررہے ہوں گے مجر مین کے بارے میں ، آخر تہمیں کس چیز نے جہنم میں پہونچا دیا ہے وہ کہیں گلے کہ ہم نماز گذار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے لوگوں کے برے کا موں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔''

المريش بندى المعاد كما المساحد عمام المال المحيد

دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر بید خیال پیدا ہوجائے کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کی بات کو بے اثر کرنے کے لئے وہ پہلے ہی اس کے عیوب اور نقائص کو بیان کرنا شروع کردیتے ہیں تا کہ اگر وہ شخص اس کے بارے میں کچھ کہے بھی تو سننے والوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ندرہے۔

からないとしていいれてしませんか

でのできまるりゃ(1)

مصلحت، انفرادی مصلحت سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس صورت میں اجتماعی مصلحت کومقدم رکھا جائے گا۔ سے خبر دار کرنا

جب یے محسوں کیا جائے کہ کی شخص یا گروہ کی حرکتیں سان کوخراب اور ہر بادکررہی ہیں اور اگر ان حرکتوں سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت ہر ہو سکتے ہیں اور لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے تو ہڑا فساد ہر پا ہو جائے گا تو اس صورت ہیں ان افراد کی غلط حرکتوں اور نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں جا ہان کی بدگوئی ہی کیوں نہ ہوسان کے تحفظ کی بنا پر بینیبت شار نہیں کیا جا تا یہ بی ہم اکرم ملٹی نی تی ہم فرماتے ہیں: "اَتَ وُ غَبُونَ عَنْ ذِ کُو الْفَاجِو حَتّیٰ لا یَعُوفُهُ النّاسُ " " مَ فَاسِّ وَفَاجِ کی ہرائیاں بیان نہیں کرتے تا کہ لوگ اس ہے بہچان کیں لوگوں کو اس کی ہرائیوں سے آگاہ کروتا کہ لوگ اس سے نے سیس سے اس کی ہرائیوں سے آگاہ کروتا کہ لوگ اس سے نے سیس سے اس کی ہرائیوں سے آگاہ کروتا کہ لوگ اس سے نے سیس سے اس کی ہرائیوں سے آگاہ کروتا کہ لوگ اس سے نے سیس سے نے سیس سے نے سیس سے نات کی ہرائیوں سے آگاہ کروتا کہ لوگ اس سے نے سیس سے نات کا م

المرائيون كاسدباب

مجھی بھی معاشرہ کے اخلاقی تحفظ اور اسے برائیوں اور مفاسد سے پاک وصاف کرنے کے لئے کسی کی برائیوں سے لوگوں کو یا کم از کم ذمہ دار حضرات کو آگاہ کرنا ضروری ہوجاتا ہے . تاکہ ان کی مدد سے معاشرہ میں ایسی برائیوں کا سد باب ہوسکے۔

اس موقع پر بھی ان عیوب اور برائیوں کو بیان کرنا اور ان مفاسد ہے آگاہ کرنا اجتماعی مصلحت کی وجہ سے فیبت شارنہیں کیا جاتا ہے چاہاں میں بدگوئی ہی کیوں ندہو۔

۵-جرح وتعديل المواد مالمد و المدال

معاشرہ کی مصلحت کے لئے جن لوگوں کے عیوب ونقائص بیان کئے جاسکتے ہیں ان میں

なんしまからないいとうとうなっている

(١) بحارالانوار: ج٥٥، باب٢٢، صديث

گیا ہے اسے بیان کرنا اور بہ بتانا کہ س نے اس کے اوپرظلم کیا ہے اس کی مجبوری ہے اس کے بغیر انساف عاصل کرناممکن نہیں ہے البذا مظلوم کوظالم کی غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں خداوند عالم ارشاوفر ما تا ہے: ﴿ لا يُحِبُ اللّٰهُ الجَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعاً عَلِيْماً ﴾ (1)

"الله مظلوم كے علاوه كسى كى طرف سے بھى على الاعلان برا كہنے كو پسندنہيں كرتا اور الله ہر بات كاسننے والا اور تمام حالات كا جانے والا ہے۔"

البذا خداوند عالم، مظلوم کے علاوہ کی سے دوسر سے کی کسی برائی کوسٹنا پیندنہیں کرتا۔ وہ بھی اس لئے کہ اسلام میں عدالت کی اہمیت ایک ظالم کی عزت و آبرو سے کہیں زیادہ ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو البذا غیبت ایسے موقع پرنہ ہی بری چیز ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں زیادتی شار ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کو غیبت سے الگ نہ کیا گیا ہوتا تو ہر خص دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرتار ہتا اور کوئی مظلوم قاضی کے پاس شکایت نہیں کرسکتا تھا۔

على الما مع المعالم المن المناس ا

اکثر لوگ اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی میں مشورہ لیتے ہیں مثلاً شادی کے وقت لڑکی یا لڑکے کے سلسلہ میں معلومات حاصل کرتے ہیں اوران کے جانے والوں سے تفصیلات پوچھتے ہیں .
یا کوئی ذمہ داری کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں ایسے مواقع پرچونکہ ایک اہم مصلحت مدنظر ہوتی ہے اور ممکن ہے فیبت نہ کرنے کا نتیجہ بہت برا ہو الہذا اس شخص کے عیوب ونقائص کو بیان کرنا جس کے سلسلہ میں شخصیق ہور ہی ہے فیبت شار نہیں ہوگا اس لئے کہ اجتماعی

<sup>(1) 212</sup> MINISTER STORE S

غیبت کرناجتنی بری چیز اور گناه ہے اور جس طرح غیبت کرنے والا خداوند عالم کے قہر وغضب کا مستحق ہوتا ہے ای طرح غیبت سننا بھی گناه کبیره ہے بیغیبرا کرم ملت گیالہ کا سلسلہ میں فرماتے ہیں:

"اَلسَّامِعُ لِلْغِیْبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابِیْنَ" غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والول میں سے الکے ہے۔"(۳)

امام جعفرصادق فرماتے ہیں: "اَلْغِیْبَهٔ کُفُر وَالْمُسْتَمِعُ لَهَا وَ الرَّاضِی بِهَا مُشُرِکٌ " فیبت کفر ہاور سننے والا اور اس پر راضی رہنے والا مشرک ہے۔ " ( م )

بعض روایات میں بیتا کیدگ گئ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی مومن کی فیبت ہور ہی ہے اور تم اس کا جواب دے سکتے ہوتو ضروری ہے کہ اس مومن کا دفاع کرو پیغیر اکرم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

(١) درمنثور: ج٢ بص ١٤

راویان حدیث یا عدالت میں کسی مقدمہ کی گواہی دینے والے گواہ جیسے افراد شامل ہیں. چونکہ ان لوگوں کی عدالت اور ان کا قابل اطمینان ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ان کے حالات اور اخلاقی خصوصیات اور کر دار کے بارے میں کافی معلومات موجود ہوں لہذا مجبوراً راویوں اور گواہوں کے عیوب و نقائص کا تذکرہ ضروری ہوجاتا ہے۔ چونکہ روایت کی صحت واعتبار اور فیصلہ کی صحت اسی پر موقوف ہے لہذا ایسے مواقع پر بھی عیوب کو بیان کرنا غیبت شار نہیں ہوتا۔

#### يد عرفيات عد والمالية المالية 
معاشرہ میں کچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی خاص صفت یا نام اور لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ جب تک اس لقب یا صفت کو نہ بیان کیا جائے وہ پہچانے نہیں جاتے بشا فلاں کانے یا فلال لنگڑے وغیرہ... اس سلسلہ میں اگر چہوہ پہلا شخص جس نے اس کا بینام رکھا ہے گنا ہگار ہے مگر اب جب بینام مشہور ہوجائے تواگر دوسرے اسے اس نام سے پکاریں گے توبیغیبت شار نہیں ہوگا۔

#### المارن ایجاد کرنے والے

جولوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اورلوگوں کودین ہے منحرف کرنا چاہتے ہیں ان کو پہنچوانا نہ صرف یہ کہ فینیت نہیں ہے ۔ بلکہ ایک مسلمان کا شرعی فریضہ بھی ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ جس طرح بھی ہوسکے اس کا م کوروکیں اور دین میں بدعتیں پیدا نہ ہونے دیں پیخمبرا کرم کی ایک حدیث میں ہے کہ:''جب بھی اہل بدعت کودیکھوان سے بیزاری اختیار کروانہیں برا کہواوران کے سلمہ میں جو بھی جانتے ہولوگوں سے بیان کرو''

#### ٨ - كلي عام گناه كرنے والا

روایات کے مطابق لوگوں کے ایک اور گروہ کی غیبت جائز ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی حرکت سے آگاہ ہوں گے یا

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٥٥٤، باب ٥٥، مديث

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، حديث

<sup>(</sup>١) متدرك: ج٩، باب٢١١، مديث١٢٨٠١

خلاصه: المستحرك المستحرك المستحرك المستحرك

غيبت كى بنيادى اسباب مندرجه ذيل مين :سكون قلب ، فخر ومبابات مسخره بازى ، دوسرول كى نقل، پيش بندى، اظهار تعجب اور اظهار رخم-

غيبت بعض مواقع ، جيسے انصاف طلي، مشوره، خبردار كرنا، برائيوں كا سدباب كرنا وغیرہ...، میں نہصرف سے کہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور اس کی ذمہ داری مومن کی گرون پرنہیں ہوگی ان مواقع کوغیبت کے مستثنیات کہاجاتا ہے غیبت کاسننا بھی غیبت کرنے ہی کی طرح حرام

र्भाक्ष्यं के विकास कार्या कार्या के निकास कर के कार्या के किए के कि

さんないかられるないとうなるないというないというないというない

そのこれになっているからいというというないから

以京本の古人なるといいのでは、日本の大学では、日本の

سوالات: ١٠٠٨ من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

ا نیبت کے اسباب میں سے کسی دو کی وضاحت سیجئے؟ ٢ ـ انصاف طلي كموقع رغيب كيول جائز ہے؟ ٣- اہل بدعت کو پہچواناغیبت ہے کیوں مشنی ہے؟

"مَنُ رَدَّ عَنُ أَخِيهِ غِيبَةً سَمِعَهَا فِي مَجُلِسٍ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ ٱلْفَ بَابِ مِنَ الشَّرّ فِي اللَّهُ نُيا وَ الْآخِرَةِ" جواحِ موسى بعالَى كى كى جله غيبت سكراس كادفاع كرية خداوند عالم ہزارتم کی برائی دنیاد آخرت میں اس سے دور کرے گا۔"(۱) واضح رے کہ اگر دفاع نہیں کرسکتا اور اس غیبت کا جواب نہیں دے سکتا تو اس جگہ سے اٹھ

きこしていいいいいといういとんりまとしいいはいなりとなる

"السَّامِعُ للَّهِيِّمُ أَمِّمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم

そのいとうなんでしていているというというと

ففرك المساير عاد خدال اوال يما كري خدال أكري " (٧)

Hadisa gasaming

いないないというないないというないからいいということ

كرچلاجائتا كدان كاشريك ندكهاجاك-

المن المعلق في المبيدة المبيدة المبيدة المبيدة (١) بحار الانوار: ٢٤، باب ٢٤، مديث ٢٠ خداوند عالم اسے روز قیامت آگ کے ایک ٹیلے کے اوپر روک دے گاتا کہ وہ اپنے کہے کا جواب

المام جعفرصادق فرمات بين: "إِذَا إِنَّهَمَ الْمُؤمِنُ أَحَاهُ إِنْمَاتَ الْإِيْمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ" جبكولَى اليامون بعالَى يرتبهت لكاتا عقواس كدل س ایمان ای طرح ضائع وبرباد موجاتا ہے جس طرح نمک پانی میں ضائع اور برباد موجاتا ہے۔"(۲) كى انسان پرتين طرح سے تهت لگائى جاسكى ہے:

ا کسی کی طرف ایسے عیب کی بھٹی طور پرنسبت دینا جواس میں نہیں ہے صرف سیمجھ کر کہ بہ عيبال مين بوگا-

٢- يه جانة موع كدال شخص مين يويب نهين ع پهرنجى اس كى طرف وشمنى كى وجد سے اس عيب كي نسبت دينا-

٣ اپنے کو بچانے کے لئے اپنے عیب اور گناہ کودوسروں کی طرف منسوب کرنا۔ تہت کی اس تقسیم سے معلوم ہوتا ہے کہت کی تمام قسمیں اگر چہتہت شار ہوتی ہیں اور سب کی سب گناہ بھی ہیں لیکن سب کی برائی ایک جیسی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ دوسروں پر تہمت لگانے سے ہرحال میں بچنا جا ہے تا کہلوگوں کی شخصیت اوران کا احترام باقی رہے اور ہر مخص اپنی شخصیت کو محفوظ معجها ورمعاشره میں ایک دوسرے کے تیس مثبت روبیا پناسکے۔

اگر ساج کے سارے لوگ ایک دوسرے کی اہانت اور بے حمتی کرنے لکیس تو ہرانسان صرف اس فکر میں رہے گا کہ تہمت وغیبت کا دفاع کس طرح کرے یا بناانتقام کس طرح لے اور پھر معاشره میں کسی قتم کا انفرادی یا اجتماعی کمال یا چھا اخلاق باقی ندرہ جائے گا۔

(١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٢، صديث٥

# 

فيت النواع وي الساف على محوده جُرواد كم ما يُول كالم ساء

اج زندگی بری صفات میں سے ایک تہت بھی ہے ہم نے نیبت (۱) کے درس میں سے پڑھا کہ لوگوں کے پوشیدہ عیوب و نقائص کوان کی عدم موجودگی میں بیان کرنا غیبت ہے اور کسی کی طرف ان عيوب ونقائص كي نسبت ديناجواس مين نه باع جاتے مول تهمت كهلاتا ہے۔

غيبت اورتهمت كےاس فرق سے واضح ہوگيا كة تهت اور بہتان غيبت سے زيادہ برا گناہ ہے جے ہم غیبت کے سلسلہ میں موجود آیات وروایات سے بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔

قرآن كريم مين ارشاد ع: "وَ مَنْ يَكْسِبُ خَطِيْنَةً أُو إِثْماً ثُمَّ يَرُم بِهِ بَرِيْناً فَقَدُ إِحْتَـمَلَ بُهُتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً" أورجو حض غلطي يا گناه كرك دوسر عب كناه كسر دال ديتا ب وہ بہت بڑے بہتان اور کھے گناہ کاذمددار ہوتا ہے۔"(۱)

يِغِيرِ الرم طُنَّةُ لِيَهِ السلسلة مِن فرمات مِن "مَن بَهَتَ مُؤمِناً أَوْ مُؤمِنةً أَوْ قَالَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوُمَ اللَّهِ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ مَا رَحْتَى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَهُ فِيهِ" جُوك مومن یا مومنہ پرتہت لگا تا ہے یااس کی طرف ایس بات کی نسبت دیتا ہے جواس میں نہیں ہے تو

(١) سورة نساء: آيت ١١٢

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ح ٢٥، باب ٢٢، مديث ١٩

فکری اور بدبنی کی وجہ دوسر ہے لوگوں کے ہرقول و فعل کو برائی اور فساد پرمجمول کرتے ہیں ۔ کہا گر یہ گمان حقیقت کے برخلاف ہوتو اسے بدظنی اور بدگمانی کہا جاتا ہے ۔ ایک طرف تو ایک بری عادت اور خصلت اور گناہ ہے اور دوسری طرف بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے قرآن کریم اس سلسلہ میں فرما تا ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا الْجَتَنِبُوا كَثِيُ را مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَعْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعضاً ﴾ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَعْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعضاً ﴾

''اے ایمان والو! اکثر گمانوں ہے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں اور خبر دارایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرواور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔''(ا)

جیسا کہ آپ نے اس آیت میں ملاحظہ فر مایا خداوند عالم نے بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا ہے اس لئے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ ہمارا گمان حقیقت کے مطابق ہواور ہم نے جیسا گمان کیا ہے صورت حال و لیں ہی ہوتو اس صورت میں میر گمان باطل اور گناہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمار ہفض گمان حقیقت کے برخلاف ہوتے ہیں اور ہم جو پچھ سوچتے ہیں ویسانہیں ہوتا ہے تو یہ گناہ ہے اوراگر ہم اپنی اس بدگمانی کو دور کرنا چاہیں تو مجبوراً دوسروں کے حالات کی جبتو کرنا ہوگی اور کسی کے حالات کی جبتو کرنا ہمی ایک گناہ ہے جس کو اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ لوگوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کے لئے خواہ مخواہ خواہ نیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔اس لئے کہ دوسروں سے بوچھ کر ہی کسی کے حالات سے آگاہی ہو تکتی ہے ۔لہذا بدظنی اور بدگمانی خودتو گناہ ہے ہی دوسرے گناہ کا سبب بھی ہوتی ہے ۔لہذا خداوندعالم نے ان تمام گناہوں

(١) سورهٔ جمرات: آيت ١١

لوگوں ہے میل جول رکھنے میں تہمت سے پر ہیز کرنے کے علاوہ ساج کے تمام افراد کا
ایک فریضہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ تہمت کی جگہول سے بھی پر ہیز کریں۔ جس طرح کسی کو بیتی حاصل
نہیں ہے کہ کسی پر تہمت لگائے اسی طرح انسان کو چاہئے کہ خود کو تہمت کی جگہوں سے بچائے ۔ یعنی
ایسا کام نہ کرے جود وسروں کی بدظنی اور شک کا باعث ہو۔

يغيراكرم ملتَّ اللَّهُ السلمة على فرمات بين "أوْلَى النَّاسِ بِالتَّهُمَةِ مَنُ جَالَسَ أَهُلَ التَّهُمَةِ " أو لَى النَّاسِ بِالتَّهُمَةِ مَنُ جَالَسَ أَهُلَ التَّهُمَةِ " سب سے زیادہ تہمت کا مستحق وہ خص ہے جواہل تہمت کے ساتھا تھے بیٹے۔ "(۱) مضرت علی فرمات بین "مَنُ وَقَفَ مَوُقِفَ التَّهُ مَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ " "جو تہمت کی جگہ قیام کرے وہ اپنے نفس کے علاوہ کی اور کی فدمت نہ کرے۔ "(۲)

ام جعفرصادق کا کھی ارشادہ: "قَالَ اَبِی: یَا بُننَی اَمَنُ یَصُحَبُ صَاحِبَ الشَّوءِ لاَ یَمُلِکُ لِسَانَهُ یَنُدِمُ "
الشُّوءِ لا یَسُلِمُ وَ مَنُ یَدُخُلُ مَدَاخِلَ السُّوءِ يُتَّهَمُ وَ مَنُ لا یَمُلِکُ لِسَانَهُ یَنُدِمُ "
"میرے والد نے مجھ سے فرمایا: بیٹا! جو برے لوگوں کا ہم نثین ہوتا ہے وہ سالم نہیں رہتا، جو بری حگم آتا جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے، اور جوانی زبان پر قابونہیں رکھتا وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ "(س)
مدرگمانی

اجى زندگى ميں بيدا ہونے والى ايك اور برى خصلت "برگمانى" ہے بعض لوگ اپنى كج

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ٥٥٤، باب٢٧، مديث

<sup>(</sup>٢) بحارالانوار: ج٢٧، ص ٩١

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ٥٥٠، باب ٢٧، مديث

یعنی برگمان انسان چونکہ ہرایک کے سلسلہ میں برگمانی کرتا ہے اور ہرایک کا کوئی نہ کوئی عیب اور نقص اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے لہٰذاوہ کسی پراعتا ذہیں کر پاتا اور اسے کسی پر بھروسہٰ ہیں ہوتا.وہ سب سے ڈرتا ہے اور اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے کنارہ کش ہوکر رہ جاتا ہے اور اپنے طور پر تنہائی کا حساس کرنے لگتا ہے۔

۲\_ ای طرح حفزت علی فرماتے ہیں:

"سُوءُ الطَّنِّ يُفُسِدُ الْاُمُورُ وَ يَبُعَثُ عَلَىٰ الشُّرُورِ" "برگمانی کام خراب کرتی ہے اور لوگوں کو برائی پرآمادہ کرتی ہے۔"(ا)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی کا سب سے برداراز لوگوں کے درمیان اپنا اعتاد و اطمینان بحال کرنا ہے اور ہرایک کی بیخواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اچھے کاموں سے خوش ہوں اور اس پراعتاد کریں اب آگر کسی معاشرہ میں ہرانسان ایک دوسر سے کوبلگانی کی نظر سے ویکھنے گئے تو پھر کسی کا اعتاد واعتبار باقی نہیں رہ جائے گا اور کوئی کا میا بی کی کوشش نہیں کر سے گا اور حضرت علی سیالت کے قول کے مطابق معاشرہ کا شیرازہ بھر جائے گا اور لوگ برائیوں کی طرف تھنچتے چلے جائیں گے۔

حقول کے مطابق معاشرہ کا شیرازہ بھر جائے گا اور لوگ برائیوں کی طرف تھنچتے چلے جائیں گے۔

سے حضرت علی نے ایک حدیث میں برگمانی کولوگوں کے درمیان تفرقہ کا باعث قرار دیا

> (۱)غرراهم: جهم، ص ۱۳۳۱ (۲)غرراهم: ج۵،ص ۲۰۰۹

سے بیخ کے لئے بہت سے گمانوں سے بیخ کا تھم دیا ہے اسلام میں برظنی وبدگمانی کے مقابلہ میں ایک اصول ہے، ''اصالت صحت' بیعنی ہرکام کو تیج سمجھا جائے تا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلہ میں بدگمانی کا اصول نہ اپنا کیں کہ جب گمان کریں تو برا گمان نہ کریں ۔ اہل بیٹ نے تھم دیا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے قول وفعل کو صحت پر حمل کریں بیعنی سیم جھیں کہ بی قول وفعل تیج ہے اس طرح کہ جب کسی مومن بھائی سے کوئی بات سیس یاان کا کوئی کام دیکھیں تو اس کو اس کی بہترین شکل قرار دیں جھڑے تھاں سلسلہ میں فرماتے ہیں:

"ضَعُ أَمَرَ أَخِيُكَ عَلَىٰ أَحُسَنِهِ حَتَىٰ يَاتِيكَ مَا يَغُلِبُكَ مِنْهُ وَ لا تَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتُ مِنُ أُخِيكَ سُوءً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلاً"

''اپے مومن بھائی کے معاملات کواچھائی پرمحمول کرو بھریہ کہ اس کے برخلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہو اور کبھی بھی اپنے مومن بھائی کی سنی ہوئی باتوں کے سلسلہ میں بدگمانی نہ کرواور جہاں تک ہو سکے اس کی جائز توجیہ وتاویل کرو۔''(۱)

برگمانی کے اثرات

معصومین کی حدیثوں میں بدگمانی اور بدطنی کے برے اثرات پچھاس طرح بیان کئے گئے ہیں:

ا حضرت على "فرماتے ہیں: "مَنُ لَمْ يُحْسِنُ ظَنَّهُ اِسْتَوُحَشَ مِنُ كُلِّ أَحِدٍ" "جوبدگمان ہوتا ہےوہ ہرا يک سے ڈرتار ہتا ہے۔ "(۲)

(١) بحار الاتوار: ج٨٧، باب١١٠ مديث

(٢)غرراهم: 50.90

تهت وبدگمانی ۲۹۳

سینے سے مرادانسان کا باطن ہے کہوہ گناہ اور برائیوں سے جتنا پاک وصاف ہوتا ہے اس كالكان اتنابى اچھا ہوتا ہے اى طرح پنيمبراكرم مےمنسوب روايت ميں وارد ہےكه:

"أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمُ بِإِخُوانِكُمُ تَغْتَنِمُوا بِهَا صَفَاءَ الْقَلْبِ وَ نَقَاءَ الطَّبُع" ا ي برادران دینی کے سلسلہ میں حسن طن رکھو کہ اس سے پاک دلی اور حس طبع حاصل ہوتی ہے۔"(۲) واضح رہے کہ جب برظنی ،حسن ظن میں بدل جائے گی تو دل سے بغض و کینہ نکل جائے گا، انسانوں کے دل روشن اور ان کی عادات واطوار اچھی ہوجا کیں گی۔

لہذا مونین کے ساتھ زندگی گذارنے کے بارے میں حسن ظن اور ان کے عمل کو سیجے جاننا بنیادی چز ہے لیکن یادر ہے کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کی بھی پچھ صد ہے کہ اگروہ اس صد ہے گذر جائے تو پھر بداچھی خصلت و عادت نہیں شار کی جاتی لہذا بی بھی معلوم ہونا چاہئے کہ کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ حسن ظن سیجے ہے روایات معصومین میں جومعیار بیان کیا گیا ہے وہ ساج میں اصلاح وفساد، اور عدل وظلم ہے اس طرح کہ معاشرہ میں اصلاح کاسکدرائج ہواورظلم وفساد کے بجائے عدالت کا غلبہ ہو لوگوں کے ساتھ ساجی زندگی میں حسن ظن کو ہی بنیا دی اصول ہونا جا ہے لیکن اگرفساد، برائی اورظلم وستم عام ہوجائے اور نیک لوگوں کی شناخت مشکل ہوجائے تو پھر حسن ظن ایک اچھی خصلت اوراجماعی روابط کی بنیا زہیں ہوسکتا ہے۔

إِنَّاكَ أَنُ تُسِمَّ الظُّنَّ فَإِنَّ سُوءَ الظَّنِّ يُفُسِدُ الْعِبَادَةَ وَ يُعَظِّمُ الْوِزُرَ"" بركمانى ت بچواس کئے کہ بر گمانی عبادت کو برباد کردیت ہے اور گناہ کورواج دیت ہے۔ "(۱)

اس طرح آبٌ فرمات بين "لا إيْمَانَ مَعَ سُوْءِ الظَّنِّ"" ايمان بدكماني كماته

برگمانی اور برطنی بری چیز ہے اس کے برخلاف مونین کےسلسلہ میں حسن طن ایک اچھی عادت نیز قابل تعریف صفت شار ہوتی ہے معصومین نے اپی حدیثوں میں اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔

حضرت على فرمات بين: "حُسُنُ الطَّنِّ مِنْ أَحُسَنِ الشِّيمِ وَ أَفُضَلِ الْقِسَمِ" "حسن ظن بهترين خصلت اورسب سے زياده مفيد ہے۔" (٣)

اس طرح آبٌ فرمات بين: "حُسُنُ الظَّنِّ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ سَلاَمَةُ الدِّيْنِ" "حسن ظن ،سکون قلب اور دین کی سلامتی کا سبب ہے۔" (۴)

يُرار شاوفر مات بين "حُسُنُ الطَّنِّ يُخَفِّفُ الْهَمَّ وَ يُنْجِي مِنْ تَقَلَّدِ الْإِثْمِ" "حسن ظن عے دور ہوتا ہے اور بیر گناہ کے طوق سے بچاتا ہے۔'(۵)

نيزآ ب " فرمات بين "مَنُ حَسُنَ ظَنُّهُ بِالنَّاسِ حَازَ مِنْهُمُ الْمُحَبَّة " " جولوگول كے سلسله ميں حسن ظن ركھتا ہے وہ لوگوں كى محبت حاصل كرتا ہے۔" (٢)

" كى بىكى غالب توجانى جودائيغ دوستول سائيقاته

THE COURT OF CERTIFICATION AND THE

(١)عادال إدرة ق ١١٤ المالية (١)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، بإب٧٤، حديث١١

<sup>(</sup>٢) گذشته حواله

<sup>(</sup>١)غرراكم: ٢٦،٩ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢)غرراكلم: ج٢،ص١٢٣

<sup>(</sup>٣)غرراكلم: جسي ٢٨٦

<sup>(</sup>٣)غرراككم: جسم،ص١٨٣

<sup>(</sup>٥)غرراكم: ٢٦٥،٥٨٦

<sup>(</sup>٢)غرراكم: ج٥،٩ ١٤٤

أَنُ تَاتَمِنَ مَنُ غَشَّكَ وَ لا تَتَّهِمَ مَنُ انْتَمَنْتَ" "تمهارے لئے جائز نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہواس پراعتاد کرواور جوتمہار المین ہے اس پرتہت لگاؤ۔"(۱)

のでするというないのでは、大学のないのでは、例の文はのはからび

المعلق الما المعلم الما المعلق الما الما المعلق الما المعلق الما المعلق 
のおとうながらないからないというとしているからない

とうこうできっているからきなくいのによりますしています。

mental to the second and the second

امام وى كاظم فرمات بين: إذَا كَانَ الْجَوْرُ اَعُلَبَ مِنَ الْحَقِ لَمُ يَحِلَّ لِأَحَدِ انْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعُوفَ ذَلِكَ مِنْهُ " جَبِظُمُ وَسَمَ حَنْ سِوزِياده رواج پاجائة جائز نبيس سے كدكوئي كى كے سلسلہ ميں حسن ظن ركھ مگريد كه اس كى نيكياں جانتا ہو۔" (1)

اما على نقى فرمات بين "إذا كَانَ زَمَانٌ الْعَدُلُ فِيهِ أَعُلَبُ مِنَ الْجَوُرِ فَحَرَامٌ أَنُ يَظُنَّ بِاحَدِ سُوءً حَتَىٰ يَعُلَمَ ذَلِكَ مِنهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوُرُ اَعُلَبِ فِيهِ مِنَ الْعَدُلِ يَظُنَّ بِاحَدِ سُوءً حَتَىٰ يَعُلَمَ ذَلِكَ مِنهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوُرُ اَعْلَبِ فِيهِ مِنَ الْعَدُلِ فَي مِنْ الْعَدُلِ فَي مَنْ الْعَدُلِ فَي مَنْ الْعَدُلِ فَي الله وَمِنْ الْعَدُلِ فَي الْعَدُلِ فَي الْعَدُلِ فَي الْعَدُلِ فَي اللّهُ وَمِنْ الْعَدُلِ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

حسن ظن اوراعماد کی ایک شرط می بھی ہے کہ سامنے والا خیانت نہ کرے ورندا گرکو کی پہلے خیانت کر چکا ہوتو اس کے سلسلہ میں حسن ظن رکھنا اچھا نہیں ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں:" لَیُسَ لَکَ

ا) بحارالانوار: ج ۲۵، باب ۲۲، مدیث ۱۷

<sup>(</sup>١) بحارالانوار: ج٥٥، باب٢٤، حديث١٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٠١، باب٢١، حديث اا

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٥٥، باب٧٢، مديث ١٤

(1)かりからいるのかり、イトルンかと

## ستائيسوال سبق

#### چغلخو رى اوراستهزاء

چھلخوری ایک الیی خطرناک اخلاقی بیاری ہے جس سے ساج اور معاشرے کو بے شار نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں مثلاً ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن اور پھراس سے بے اعتادی کی کیفیت یا کیناورعداوت بیدا ہوتی ہے۔

اس لئے چھلخوری کوان فتنانگیزیماریوں میں قرار دیا گیاہے جن سے پوراساج اور معاشرہ فتنہ کی لپیٹ میں آجا تا ہے یہی وجہ ہے کہ آیات وروایات میں اس کی بیحد مندمت کی گئی ہے اور علماء کرام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

چنلخوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرے اور وہال موجودکوئی دوسراانسان وہ بات جا کراہے بتادے کہ جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے مثلاً اس سے یہ کے کہ فلاں صاحب آپ کی یہ برائی کررہے تھے۔

چنلخورایک بیارانسان ہے جو بھی بھی اچھی باتیں ایک دوسرے تک منتقل نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ایک دوسرے تک منتقل نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی بہو نچا تا ہے جن سے کینے، دشمنی یا فتنہ اور ان کیا تا ہے جن سے کینے، دشمنی یا خبشیں پیدا کرنا ایک ایسا فتنہ برادران ایمانی اور ان کے احباب کے درمیان کینے اور دشمنی یا خبشیں پیدا کرنا ایک ایسا فتنہ ہے جے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

#### خلاصة: والله فاحسن رخل الكن يرخل الله غيرات ميداده وراد

کی کی طرف اس عیب کی نسبت دینا جواس میں نہ ہوتہت کہلاتا ہے۔ بیر گناہ کبیرہ ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔

مومنین کو اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے پرتہت نہیں لگانا چاہئے. اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہئے. ان چیز وں سے پرہیز کر کے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ومجت سے رہ سکتے ہیں البتہ اگر بھی معاشرہ میں ظلم وجور عالب آ جائے تو پھر ایک دوسرے سے حسن ظن غلط ہے ، گریہ کہ اس کی نیکیوں کا اسے یقین ہو۔

### سوالات: المحالات على المحالات 
ا۔آیات وروایات کی روشیٰ میں تہت کی تعریف بیان سیجئے؟
۲۔ تہت کی مختلف صور توں کو بیان کیجئے؟
۳۔ اصل ''اصالت صحت'' کا کیا مطلب ہے؟
۴۔ برطنی کے برے آٹار بیان کیجئے؟
۵۔ کن حالات میں ہمیشہ اور ہرخض کے سلسلہ میں حسن طن صحیح ہے؟

" به بعناخوری اور حد کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بیدونوں مسلمان کے دل میں جگہنیں پاکتے ہیں۔ "(۱)

" لاید خُولُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ " " بغناخور جنت میں داخل نہیں ہوسکتا ہے۔ "(۲)

حضرت علی یے فرمایا ہے: " اِیَّاکَ وَ النَّمِیُمَةَ فَانَّهَا تَذُرَ عُ الضَّغِیُنَةَ وَ تُبُعِدُ عَنِ اللهُ وَ
عَنِ النَّاسِ " " بغناخوری ہے محفوظ رہنا یہ کینہ کے نیج ہوتا ہے نیز اللہ اور لوگوں سے دور کر دیتا
ہے۔ " (۳)

چغلخور کے ساتھ کیسابر تاؤ کیا جائے

چغلخورکومومنین کے درمیان فتندانگیزی ہے روکنے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ اس کے ساتھ مندرجہ ذیل روئے اختیار کئے جائیں۔

ا۔اس کی بات کی تصدیق نہ کریں کیونکہ وہ فاس ہے اور فاس کے بارے میں خداوند عالم کاار شاد ہے کہ:﴿ إِنْ جَائَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾" اگر کوئی فاس تمہارے پاس کوئی خرکیکر آئے تواس کے بارے میں تحقیق کرو۔"(۴)

ا كونكه بغلخورى ايك براعمل بهذا اساس منع كياجائ كيونكه خداوند عالم نے برمسلمان كونهى عن المُنگو ، نيك باتوں كا برمسلمان كونهى عن المُنگو ، نيك باتوں كا علم ديا به في أُمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكُو ، نيك باتوں كا علم ديجة وربرى باتوں سے منع ليجة - "(۵)

(١) كنز العمال: جداص ٢٦ ح ٢٨ ١٢٣٨

(٢) بحار الانوار: ١٨٠، باب٥١، حديث ٢١

(٣)غرراكم: جميم ٢٩٢

(٣) سورهٔ فجرات: آیت ۲

(۵)سورهٔ لقمان: آیت کا

" وَالْفِتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ "" اورفتنه پردازی توقل سے بھی برتر ہے۔"(۱)

" وَ الْفِتُنَةُ اَكُبَرُ مِنَ الْقَتُلِ "" اورفتنه توقل سے بھی براجرم ہے۔"(۲)

" وَ الْفِتُنَةُ اَكُبَرُ مِنَ الْقَتُلِ "" اورفتنه توقل سے بھی براجرم ہے۔"(۳)

" وَ يُلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ " تباہی وہربادی ہے ہرطعنه زن اور پخلخور کے لئے۔"(۳)

ایک اور مقام پر خداوند عالم نے پیغیر اکرم ملی آئی آئی سے براہ راست خطاب کیا ہے

﴿ وَ لِا تُسْطِعُ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِیْنِ هَمَّاذٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیْمٍ ﴾ " اور خبر دار آپ کی بھی مسلسل قتم کھانے والے ذیل عیب جواور اعلی درجہ کے پخلخور …کی اطاعت نہ کریں۔"(۴)

آخری آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھلخو راخلاقی اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے لہٰذاوہ کسی احترام کے لائق نہیں ہے جیسا کہ پنیم را کرم کی ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ایک دن اپ اصحاب سے فرمایا: 'اَلا اُنَبِّ نُکُم بِشِسرَ اوِ کُم'' کیا حمہیں بتادوں کہ تمہیں بتادوں کہ تمہیں بتادوں کہ تمہیں بتادوں کہ تمہیں بتادوں کر میان سب سے براانسان کون ہے؟ سب نے کہا حضور ضرور فرما کیں تو آپ نے فرمایا: '' چھلخوری کرنے والے جو دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور نیک کردارلوگوں کے او پرالزام تراثی کرتے ہیں۔''(۵)

"إِنَّ النَّمِينَ مَهَ وَ الْحِقْدَ فِي النَّارِ لايَجُتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ"

できいよりいしい一名からいいいかい

The metaline to Total delamic

عيكمكالالماجة كالمتالالم المؤلفة المالا

عِينَ اللهُ عَلَيْهِ عِلَا يُرْالِي عِنْ اللَّهُ اللَّهِ عِلَاللَّهُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّا لَاللَّهُ اللَّا اللّل

<sup>(</sup>١) سورهُ بقره: آيت ١٩١

<sup>(</sup>٢) سورة بقره: آيت ١١٢

<sup>(</sup>٣) سوره حمره: آيت ا

<sup>(</sup>٣) سورة قلم: آيت ١١١١

<sup>(</sup>۵) بحار الانوار: ج۵۵، باب۷۲، مديث ١١

ہمیشہ یہی خیال رکھنا جا ہے کہ چعلخو رجس طرح دوسروں کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہمیشہ یہی خیال رکھنا جا ہے کہ چعلخو رجس طرح دوسروں کی بات پر دھیان نہیں ویٹا ہے اس طرح ہماری باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گالہذا بھی اسکی بات پر دھیان نہیں ویٹا چاہئے بلکہ دوٹوک الفاظ میں اسکی تکذیب وتر دید کردینا چاہئے اس دوٹوک جواب سے چعلخو رکوتین فائدے پہونچ سکتے ہیں۔

ا پ<sup>ختلخو</sup> را پی بات پرشرمندگی کااحساس کرےگا۔ ۲۔وہ پھردوبارہ ایسی حرکت نہ کرےگا۔

٣\_مونين كورميان محبت اور بھائي جارہ باقى رہے گا۔

امام موی کاظم کے ایک صحابی جناب محمد بن فضیل نے ایک دن آپ کی خدمت نیں عرض کیا میری جان آپ پی فدمت نیں عرض کیا میری جان آپ پر فدا ہو، میں نے اپنے ایک برادرا کیانی کے بارے میں دوسروں سے وہ بات می ہے جو مجھے ہرگز پندنہیں ہے اوروہ اس نے میرے بارے میں کہی ہے مگر جب میں نے خود اس سے پوچھا تو اس نے انکار کردیا ہے جب کہ مجھ سے معتبر لوگوں نے یہ بات بیان کی تھی تو امام نے فرمایا:

سے ہماں کواپناد ہمن مجھیں کیونکہ وہ خدا کا دہمن ہورخدا کے دہمن سے دہمنی رکھناوا جب ہے مہاں کواپناد ہمن مجھیں کیونکہ وہ خدا کا دہمن ہور دینا اور خداوند عالم نے اس سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا ہے جسیا کہ ارشاد ہے: ﴿ اِلْجَتَنِبُ وُ الْکَیْنِیْ وَ الْمِنْ الْظُنِّ اِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِنْمَ ﴾ دیا جسیا کہ ارشاد ہے: ﴿ اِلْجَتَنِبُ وُ الْکَیْنِیْ وَ الْمِنْ الْظُنِّ اِنْمَ ﴾ دیا والو! اکثر گمانوں سے اجتناب کروکہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔'(1)

۵۔ چغلی سننے کے بعداس کی بات اوراس شخص کے بارے میں تحقیق نہ کی جائے جس کی طرف سے اس نے یہ چغلخوری کی ہے کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: ﴿ لاَ تَحَسَّسُوا ... ﴾ "اور خبردارا یک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔"(۲)

۲ پیخلخور کے مل کی خود تکرار نہ کی جائے کہ اس بات کو دوسر دل سے قال کرنے لگے ور نہ خود بھی پیغلخو ربن جائے گا۔

ایک عالم دین کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک بار جب وہ کس ضربے والیس آئے تو

ان کا دوست ان سے ملاقات کے لئے آیا اور گفتگو کے دوران ان سے کسی کی چفلخو ری کی کہ فلال
صاحب نے آپ کی بیر برائی بیان کی ہے تو اس عالم دین کو بہت افسوں ہوا اور انہوں نے اپنے اس
دوست سے کہا کہتم اسنے دن دورر ہنے کے بعد میر بے پاس تین خیانتوں کے ساتھ آئے ہو۔

التم نے اس کے بارے میں میر سے اندر سونے طن پیدا کر کے ہمار سے درمیان عداوت کا نیج بودیا۔

التم نے اس کے بارے میں میر سے اندر سونے طن پیدا کر کے ہمار سے درمیان عداوت کا نیج بودیا۔

التم نے میر سے دل ود ماغ میں ایک فکر پیدا کر دی جب کہ اب تک میں بالگل بے فکر تھا۔

ساتم پر جھے اعتماد تھا وہ اعتماد تم کر دیا اب تم میری نظر میں خائن کی ما نند ہو۔

لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پخلخو رکو جھٹلا دے اور اس کی بات کو کوئی انہیت نہ دے

لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پخلخو رکو جھٹلا دے اور اس کی بات کو کوئی انہیت نہ دے

<sup>(</sup>١) سوره جرات: آيت ١١

<sup>(</sup>٢) گذشته واله

خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾" اور بيثك جولوگ ايمان لائے بين اور انہوں نے نيك اعمال كے بين وہ بہترين طلائق بين -'(1)

تِغِيراكرم مُلَّالِيَهِم كارشاد ہے: 'إِنَّ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ'' وَعِزَّتِي وَ جَلالِي مَا خَلَقُتُ مِنُ خَلَقِهُ أَحَبُّ إِلَى مِن عَبْدِى الْمُؤمِنِ '' خداوندعالم ارشادفر ما تا ہے: ' مَد كُلُقِهُ مِن خَلُقِهُ أَحَبُّ إِلَى مِن عَبْدِى الْمُؤمِنِ '' خداوندعالم ارشادفر ما تا ہے: ' ميرى عزت وجلال كي فتم ميں نے كوئى مخلوق الى پيدائيس كى ہے جو جھے ميرے بنده موس تا دياده محبوب ہو۔' (۲)

جناب جابر بن عبدالله انصاری بیان کرتے ہیں کہ پیغیرا کرم نے کعبہ کی طرف و مکھ کراک سے فرمایا: "مَرُحَبَا بِکَ مِنُ بَیْتِ اِمَااُغُطَبَکَ وَ اَغُظَمَ حُرُمَتُکَ عَلَیٰ اللهِ وَ اللهُ وَمِنَ المُوفِينِ قَلاثَةً: مَالَهُ وَ مَنَ الْمُوفِينِ قَلاثَةً: مَالَهُ وَ مَنَ المُوفِينِ قَلاثَةً: مَالَهُ وَ مَنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَ للهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ وَلَيْنَ اعْتِبَارِ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْنَ اعْتَبَارِ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ام محمر باقر "فرمايا: أِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اَعُطَى الْمُوُمِنَ ثَلاثَ خِصَالِ: أَلْعِزَّ فِي اللَّهُ عَزَّوجَلَّ اَعُطَى الْمُوْمِنَ ثَلاثَ خِصَالِ: أَلْعِزَ فِي اللَّهُ عَزَّوجَلَّ المُفَابَةَ فِي صُدُودِ الْعَالَمِيْنَ "" ( پروردگارعالم نے مومن کوتین نعتوں سے نواز اہدین وونیا میں عزت، آخرت میں فلاح وکامیا بی اور دنیا والوں کے مومن کوتین نعتوں سے نواز اہدین وونیا میں عزت، آخرت میں فلاح وکامیا بی اور دنیا والوں کے

(١) سورهُ بينه: آيت ٢

خداوندعالم نے یفر مایا ہے کہ: ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾ جولوگ بیچا ہے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے ان کے لئے بردادردناک عذاب ہے۔''(1)

تاریخ میں ہے کہ ایک دن امیر المونین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی چھلخو ری شروع کردی تو مولائے کا مُنات نے فر مایا!'' اے بھائی تو نے جو پچھ کہا ہے ہم اس کے بارے میں شخفیق کریں گے۔ اگر تو نے کہا ہے تو تجھ سے ناراض ہوجا کیں گے اور اگر تو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو تجھ سے زادی جائے گی اور اگر تو چا ہے تو میں تجھے ابھی معاف کردوں؟ تو اس نے کہا ہے امیر المونین مجھے معاف فرمادیں۔''(۲)

شمنخر،استهزاء

بنے بنانے کے لئے کی شخص کا نداق اڑا ٹا یاس کی اخلاقی اورجسمانی صفت کی نقل کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے اس کی تو بین ہوتی ہے اوراس کی شخصیت اور عزت پر برااثر پڑتا ہے۔
اسلام کی نگاہ میں ایک مردمومن کا مکمل احر ام ضروری ہے لہذا کسی شخص کے لئے کسی مرد مومن کی تو بین، بعرتی، یاس کی شخصیت سے تعلواڑ جا تر نہیں ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:
﴿ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّ اَهُ وَ لِوَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ "ساری عزت اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان

ووسر عمقام پرارشاد ب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ

しているというできるいとうもうな

القريمات إلدوق الأاللو(٢)

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج اك، باب ٢٣، مديث ٢٥

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ٢٤٦، بإب ا، حديث ٣٩

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج ٢٥، باب ٢٥، مديث ١١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٥٥، باب٧، مديث ١٩

<sup>(</sup>٣) سورهٔ منافقون: آيت ٨

(コ)からいないようなアルトルのことです

دلول مين رعب وبيبت "(1) من المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية

امام جعفرصادق في فرمايا ب: "الله مُؤمِنُ أَعُظُمُ حُرُمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ" "موكن كى حرمت احرّ ام كعب كين زياده ب-"(٢)

آپٌ بى سے بيروايت بھى ہے: 'قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِيَاذَنَ بِحَرُبٍ مِنِّى مَنُ أَذَلَّ عَبُدِى الْمُؤُمِنَ " عَبُدِى الْمُؤُمِنَ وَ لِيَأْمَنَ مِنُ غَضَبِى مَنُ أَكُرَمَ عَبُدِى الْمُؤُمِنَ "

"جس نے میرے کسی مومن بندے کی تو ہین کر کے اسے ذکیل کیا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے اور جس نے میرے کسی مومن بندے کی عزت اور اس کا احترام کیا ہے وہ میرے خضب سے امان میں ہے"۔(۳)

موس کی عزت واحر ام کے بارے میں آیات وروایات میں جوتا کیدات موجود ہیں ان سے کسی مردموس کا استہزاء (نداق اڑانے) اوراس کی تو ہین کرنے کی قباحت اور ندمت بخو لی روش ہو جاتی ہے۔ اس لئے قر آن کریم میں پروردگارعالم کا بیارشاد ہے: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اللا يَسْخَوُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنُ يَكُونُو الْحَيُراً مِنْهُمُ وَ لا نِسَاءُ مِنُ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنُ يَكُنَّ خَيُراً مِنْهُنَ ﴾ قومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنُ يَكُونُو الله عَيْراً مِنْهُمُ وَ لا نِسَاءُ مِنُ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنُ يَكُنَّ خَيُراً مِنْهُنَ ﴾ "اے ایمان والو اِخروارایک قوم دوسری قوم کا نداق نداڑائے کہ شاید وہ ان سے بہتر ہواور عور تول کی جی کوئی جاعت کا نداق نداڑائے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوا۔ "(م)

دوسرى آير كريم مين مونين كاستهزاء كومنافقين كاطريقة كاربتايا كياب ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَّالَالَّةُ اللَّهُ اللَّ

"جب بیصاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو صرف صاحبان شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہماری ہی پارٹی میں ہیں ہم تو صرف صاحبان ایمان کا فداق اڑاتے ہیں۔"(۱)

جولوگ صاحبان ایمان کا فداق اڑاتے ہیں اللہ نے انہیں ایسی بی صورت حال سے روبرو ہونے کی دھمکی دی ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ ﴿الَّــٰذِيْتُ يَـلُــمِـرُونَ الْـمُ طُوّعِيْنَ مِنَ المُؤمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِيْنَ لايَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ وَ لَهُمُ عَذَابٌ الْيُمْ﴾

''جولوگ صدقات میں فراخد لی سے حصہ لینے والے مومنین اور ان غریبوں پرجن کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ ہے الزام لگاتے ہیں اور پھران کا فداق اڑاتے ہیں خداان کا بھی فداق بناد ہے گااور اس کے پاس بڑااور در دناک عذاب ہے۔''(۲)

上はいかりましてははいかにこれにははしたかれればない

THE COUNTY SET MENT OF THE SECOND SALES

and the state of t

このではないないのではこれからの場合はいるないと

THE THE TOTAL CONTRACTOR OF LANDING

(١) سورهُ بقره: آيت ١٢

(٢) سورة توبه: آيت ٢٩

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٢٨٠، باب١٥، صديث٢١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٤، باب١١، حديث١١

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٥٥، باب٢٥، مديث١١

<sup>(</sup>٣) سوره جرات: آيت ١١

## اللهائيسوال سبق

#### والمراجع والمراجع المراجع المر

حدیقی گناہ کبیرہ اور مذموم صفت ہے جس سےلوگوں کے آپسی روابط اور تعلقات پر برااثر پڑتا ہے چنانچے جوشخص صدمیں مبتلا ہوجائے وہ ترقی اور کمال کی منزلیں کے نہیں کرسکتا۔ای طرح حسد سےان لوگوں کی ترقی پر بھی منفی اثر پڑتا ہے جن سے حسد کیا جارہا ہے۔

جیںا کہ قرآن مجیدنے بیقصہ باربار بیان کیا ہے کہ جب جناب آوٹم سے شیطان نے حسد کیا تو پروردگار عالم نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا چنانچاسی حسد کی وجہ سے اس کا دل جناب آوٹم وحوا کے کینہ سے بھر گیا جس کے بعد اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھان کی اور اس کی بنا پر پروردگار عالم نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔

اسی طرح قابیل نے اپنے بھائی جناب ہابیل سے حسد کیا اور اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا چنا نچواس نے بھائی گوقل کر ڈالا اس طرح اگر تاریخ انسانیت کا جائزہ لیا جائے تو ہر کینداور دشمنی وعداوت کے پیچھے ہمیں حسد کی کار فرمائیاں ہی نظر آئیں گی۔

حدى تعريف اورمراتب المالات المالات المالات المالات

''دوسرے کی مادی یا معنوی نعمت کے زائل ہوجانے کی تمنااور آرز وکرنے کو حسد کہا جاتا ہے اوراس تمنا کے علاوہ بسااوقات حاسدا پے اس مقصد تک پہو نچنے کے لئے عملی کوشش بھی کرتا ہے۔

#### فلاصه:

مومنین پر الزام تراشی ، اور ایک دوسرے کی چعلخو ری اور ان کے درمیان فتنہ انگیزی ایک حقیر فعل، گناہ کبیرہ ، اور خداوند عالم کی معصیت ہے جس سے پروردگار عالم نے منع فر مایا ہے کیونکہ اسلام کی نگاہ میں مومن ہراعتبار سے قابل احترام ہے اور اس کی تو ہین وتحقیر جائز نہیں ہے۔

TOTO BE SAME SECRETARIES OF SAME OF SA

いできたというできてきにはないとはできないというにからないかっていってい

さるのかがいいかはないませんないのからないからなるといいろう

#### وال عبدال موالات: إيدال ما كالماد عنوا الها اللين المؤالا ينخر

ا۔اسلام نے پختلخوری کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ ۲۔ پختلخور کے ساتھ جمیں کیاسلوک کرنا چا ہے؟ ۳۔ مومن کی عزت کے بارے میں امام موئی کاظم کی ایک روایت بیان سیجئے۔ ۴۔ پختلخوری اور تسنخر کے خطرناک نتائج کیا ہیں؟ رات کے شرسے جب اس کا اندھیراچھا جائے اور گنڈوں پر پھو نکنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب بھی وہ حسد کرئے '(1)

ای طرح خداوند عالم نے دوسروں کی نعتوں کی تمنا کرنے ہے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہرایک کا حصر خصوص ہوتا ہے جبیا کدار شاد ہے: ﴿ لاٰ تَتَ مَنَّوُا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضِ لِلرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِمَّا اکْتَسَبُنَ وَ اسْنَا لُوُا اللّٰهَ مِنُ فَضَلِهِ إِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیْماً ﴾ "اور خبر دار جو خدانے بعض افراد کو بعض ہے کھزیادہ فض لِهِ إِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیْماً ﴾ "اور خبر دار جو خدانے بعض افراد کو بعض سے کھوزیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزونہ کرنا مردوں کے لئے وہ حصہ ہے جوانہوں نے کمایا ہے اور عور توں کے لئے وہ حصہ ہے جوانہوں نے کمایا ہے اور عور توں کے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کروکہ وہ بیشک ہرشے کا جانے والا ہے " (۲)

یادوسرےمقام پرخدانے اپنی پیغیر ملٹی آیا ہے یوں خطاب فرمایا ہے: ﴿ لاَ مَ اَلَّهُ مَ اَلَّهُ مَ اَلَّهُ مَ اَلَّ عَیْنَیْکَ اِلْی مَا مَتَّعُنَا بِهِ أَزْ وَاجاً مِنْهُمْ ﴾" للبذا آپ ان کفار میں بعض افراد کوہم نے جو پچھ نعمات دنیا عطا کردی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کربھی نہ دیکھیں۔" (۳)

ایک اور آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسد کی بنا پر ہی اہل کتاب مسلمانوں کو
ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ کا فر بنا دیر
جیما کہ ارشاد ہے: ﴿وَدَّ کَنِینُ رِّ مِنْ اَهُ لِ الْکِتَابِ لَوُ یَوُدُونَکُمْ مِنْ بَعُدِ اِیُمَانِکُمُ
کُفًا راً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنفُسُهِمْ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ " بہت سے اہل کتاب

(١) سورة فلق: آيات ارتاه

(٢) سورة نياء: آيت ٢٢

(٣) سورة طلا: آيت اساء سورة جر، آيت ٨٨

حدے چارمرات ہیں

ا۔ حاسد دومرے کی نتمت چھن جانے کی آرز دو کرتا ہو گراسے خودا پے لئے ال نتمت کی خواہش نہ ہو۔

۲۔ حاسد بیخواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہی نعمت اس کول جائے۔

۳۔ اپنے لئے خوداس چیز کی تمنا نہ کرے بلکہ وہ بیچا ہے کہ اس کی جیسی نعمت اسے بھی مل جائے اورا گراسے نیٹل سکے تو پھر بیمنا کرے کہ دوسرے سے بھی چھن جائے۔

ام اپنے لئے اس جیسی نعمت کا خواہ شمند ہو گراس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے لئے بقاء

نعت كاتمنا بهى كرے ۔ آخرى فتم كوحد نہيں كہاجا تا ہے اور نہ يہ كوئى برى صفت ہے بلكداس كانام غبطہ ہے اور حمد كے برخلاف يدا يك اچھى صفت ہے جس سے انسان ترقی اور كمال كى منزليس طے كرسكتا ہے۔اس لئے كداس صورت ميں ايدا شخص دوسرے كونقصان پہونچانے كے بغير خوداس نعت كوحاصل كرنے كى كوشش كرے گا۔اس لئے امام جعفر صادق نے فرمایا: 'إنَّ الْـمُؤمِنَ يَغُبِطُ وَ لاَ يَحُسُدُ وَ الْمُنَافِقُ يَحُسُدُ وَ لاَ يَخْسُدُ وَ الْمُنَافِقُ يَحْسُدُ وَ لاَ يَغْبِطُ " مومن غبط كرتا ہے نہ كہ حسد اور منافق حسد كرتا ہے غبط نہيں كرتا ہے۔'(1)

حدقرآن مجيدگي روشني ميس المحقود المساحد المساحد

ا خداوند عالم نے حدکوشیطان کے جاہ کن ومہلک وسوسوں کے برابرقر اردیا ہے جیسا کہ پنجبرا کرم ملک آئے آئے ہے خطاب کر کے ارشاوفر مایا ہے: ﴿ قُلُ أَعُودُ بُوبٌ الفَلَقِ، مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ مِنُ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَ مِنُ شَرِّ خَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَ مِنُ شَرِّ خَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ "اے رسول کہد دیجے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں ، تمام مخلوقات کے شرسے اور اندھری

ومرسى الكراسة كالمستعطة فالمستهد فالمتلاست فرست كوست بالبياء

(۱) بحار الانوار: جسم ، باب اسماء مديث كم المسلمة المس

سر"اًلُحَسَدُ شَرُّ الْاَمْوَاضِ" تحدسب سے بھیا تک یماری ہے۔"(۱)

مر"رَأْسُ الرَّذَائِلِ الْحَسَدُ "" برائیوں کاسرچشمہ، صدہے۔"(۲)

۵ر"اًلُحَسَدُ مَطِیَّهُ التَّعَبِ" تحد، رخُ ومشکلات کی سواری ہے۔"(۳)

۲ "تَمَوَهُ الْحَسَدِ شَقَاءُ الدُّنْیا وَ الاَّحِرَةِ" تحدکاثمرونیاوا ترت کی شقاوت ہے۔"(م)

حاسد کے بارے میں بھی مولائے کا نمائے کے بہت بیش قیمت ارشادات ہیں:

دُمَنُ تَدَرُکَ الْحَسَدَ کَانَتُ لَهُ الْمُحَبَّةُ عِنْدَ النَّاسِ" وحد کورک کردے گاوہ

لوگوں کے دلوں میں مجبوب بن جائے گا۔"(۵)

"الْحَسُودُ كَثِيرُ الْحَسَرَاتِ مُتَضَاعِفُ السَّيِّمَاتِ" " زياده حدر الله والله 
"الْحَسُودُ لايسُودُ" ماسرتهي سكنين بإسكاء" (٤)

"الْحَاسِدُ لا يَشْفِيهِ إلَّا زَوَالُ النِّعُمَةِ" " " حاسد وزوال فحت كي بغير چين بيس ما

(A)"-¿

(١) غرراهم: ١٥٠٥ كالماح 
(٢)غرراكم: جم،ص٥٥

(٣) بحار الانوار: ج٨٥،٩٥٥ ، مديث ا

(م)متدرك: جما،باب٥٥، مديث ١٠٣٠١

(٥) بحارالانوار: ج ٢٤، باب ٩، صديث ا

(١) متدرك: ج١١، باب٥٥، مديث ١٠٨٠١١

(٤) بحار الانوار: ج٥٠، باب١١١، مديث

(٨)متدرك: ج١١، بإب٥٥، مديث ١٠٣٠١

یہ چاہتے ہیں کہ تہمیں بھی ایمان کے بعد کافر بنالیں وہ تم سے حسد رکھتے ہیں ور نہ حق ان پر بالکل واضح ہے۔''(۱)

#### ا جال حاسداور حسدروایات کی روشنی میں

یغیراکرم طرفی آیش ہے منقول ہے کہ خداوند عالم نے جناب موی سے فرمایا: 'اے ابن عران، لوگوں کو جو نعتیں میں نے اپ فضل وکرم سے دی ہیں ان پران سے صدنہ کرنا اورا پی فکا ہیں ان پر نہ جمائے رہنا اور اپ ففس کو اس کے پیچھے نہ لگادینا کیونکہ حاسد میری نعتوں سے ناراض ہے اور میں نے جو پچھا ہے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس سے رو کنے والا ہے۔'(۲) اس طرح آنخضرت طرفی آیش نے اپ اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا: ''اللا الا تُعادُو الله بِ اسلام الله بِ الله الله بِ الله الله بِ ال

حدے بارے میں حضرت علی کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں: ا۔"اَلُحَسَدُ مَرَضٌ لاَيُوسِي"" حدوہ بياری ہے جس میں تسکین ناممکن ہے۔"(م) ۲۔ "اَلُحَسَدُ حَبُسُ الرُّوحُ حِ" صدروح کا قيد خانہ ہے۔"(۵)

(1)-1345-17-140

Practicum(の)

(٢) بحار الانوار: ج٢، باب ١١١، حديث ٢

(٣) بحارالانوار: ج٣٧، باب١٣١، حديث٢

(٧) متدرك: ج١١، باب٥٥، مديث ١٢٨٠

(٥)غررالكم: جام

(1) (1) (1) (1) (1)

(る)かしかんしのころいんとかいか

(٤) عاداله التن عمار ماسدة ١٢

"الْحَاسِـ لُهُ مُضِرِّ بِنَفُسِهِ قَبُلَ أَنُ يَضُرَّ بِالْمَحُسُودِ كَابُلِيْسَ أَوُرَتَ بِحَسَدِهِ لِنَفُسِهِ اللَّعُنَةَ وَ لِآدمَ الْإِجْتِبَاءً" حاسد دوس كوضرر بهونچانے على الله كونقصان پہونچا تا ہے جیسے ابلیس نے اپنے حسد کی بناپراپنے لئے لعنت کا انتظام کرلیا اور جناب آ دم کے لئے پغیمری کاراسته فراجم کردیا۔"(۱)

"أُصُولُ الْكُفُو ثَلاثَةٌ: اللِّحِرُصُ وَ الْإِسْتِكْبَارُ وَ الْحَسَدُ" ( كَفْرَى بنيا دِمْن بين : اروص ۲ تکبر سرحد "(۲)

"ٱلْحَسَدُ أَصْلُهُ مِنْ عَمَى الْقَلْبِ وَ الْجُحُودِ لِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُمَا جَنَاحَان لِلْكُفُرِ: وَ بِالْحَسَدِ وَقَعَ بُنُ آدَمَ فِي حَسْرَةِ الْأَبَدِ وَ هَلَكَ مَهُلِكًا لا يَنجُو مِنْهُ أَبَداً" در كى شروعات دل كى تاريكى اورفضل اللى كانكار بهوتى ہے اور بدونوں كفر كے دوبازوبیں اور حسد کے ذریعے فرزند آ دم دائی حسرت کا شکارہوتا ہے اور وہ الی ہلاکت میں مبتلا ہوجاتا ہے جس ہے بھی بھی نجات ممکن نہیں ہے۔" (س) امام جعفرصادق \* كاارشادى:

"آفَةُ الدِّيْنِ الْحَسَدُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَحُونُ" دين كي آفتي حد، خود يندي، اور فخرو 対してはなし、(カ) 1000とのというないとしているというできている。

پغیرا کرم مطفی نے حدکوایک ایسی بیاری قرار دیا ہے جو دین کونیت و نابود کردیتی عِ آپ مُنْ يُلِكِم ن اللهِ اصحاب عفر ماياع: "ألا إنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَيْكُم دَاءُ الْأَمْمِ مِنْ

(١) بحار الانوار: ج٣٥، باب ١٣١، حديث٢٣

" ٱلْحَاسِدُ يَفُرَحُ بِالشَّرِّ وَ يَغْتُمُّ بِالسُّرُورِ" واسددوسرول كى برائى عفوش موتا ہادران کی خوشی نے مگین ہوتا ہے۔"(۱)

"الْحَاسِدُ يَرَىٰ أَنَّ زُوَالَ النِّعُمَةِ عَمَّنُ يَحُسُدُهُ نِعُمَةٌ عَلَيْهِ "" عاسديد فيال كرتا ے کہ جس سے اسے حد ہاس کی نعت چھن جانا ہی اس جاسد کے لئے ایک نعت ہے۔"(٢) "الْحَاسِدُ يُظُهِرُ وُدَّهُ فِي أَقُوالِهِ وَ يُخْفِي بُغُضَهُ فِي أَفْعَالِهِ فَلَهُ اسْمُ الصَّدِيُقِ وَ

مِفَةُ الْعَدُو"" ماسدزبان عيشى يشي باتين كرتا جادرات كرتوت كذر بعدا پنالغض چھائے رکھتا ہے اس کا نام تو دوستوں میں ہوتا ہے مگر عادتیں دشمنوں والی ہوتی ہیں۔"(س)

"بِنُسَ الرَّفِيْقُ الْحَسُودُ" "سب برادوست بهت زياده حدكر في والل ب " (٣) "لْأَتْحَاسَدُواْ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيْمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ"" حدنه

كروكيونكدحدايمان كواس طرح كهاجاتا بجس طرح آگلاى كوكهاليتى ب-"(٥) "الْحَسَدُ يُمِيتُ الْإِيْمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُمِيتُ الْمَاءُ الثَّلْجَ" "حد، ول سے ایمان کواس طرح ختم کردیتا ہے جیے پانی برف کوختم کردیتا ہے۔"(٢)

الم جعفرصادق " في حد ك متعلق بيفر مايا ج: " لَيُسَتِ لِللَّهِ خِيلُ لِ وَاحَةٌ وَ لأ لِلْحَسُورِ لَذَّةً"" بخيل كے لئے كوئى راحت اور حاسد كے لئے كوئى لذت نہيں ہے۔" (2)

الخديدة إلى الأولادية (٥)

(2)かりがにごうなり、一ついることう

المساعدية معالم المعالم المعارم)

(a) Suren Stall me on

(タ)をはられたらのはことれて

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٧٤، باب٩٩، حديث ا

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٣٧، إب١١١

<sup>(</sup>١)متدرك: ج١١، باب٥٥، مديث ١٠٣٠١

<sup>(</sup>٢) گذشته واله

<sup>(</sup>٣)غرراكم: جعيص ١٣٩

<sup>(</sup>٣)غرراهم: جسم ٢٥٣٥

<sup>(</sup>٥) بحار الانوار: ح ١٤٠ مديث ١٩١٣

<sup>(</sup>٢)متدرك وسائل: ج١١،٩٥٨

<sup>(</sup>٤) بحار الانوار: ج ٤٤، باب ١٠ مديث ١٣

<sup>(</sup>م) بحار الانوار: جسم، باب اساحديث

ا۔خبات: بے شار حاسدین کے حسد کی بنیاد خباث نفس، اور اخلاتی پستی ہوتی ہے کیونکہ چاہے انہیں کی سے دشمنی نہ بھی ہوت بھی وہ دوسروں کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں اور کوئی خوشحال نظر آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے مختصریہ کہا لیے لوگ کسی کی کامیا بی اور خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔

۲۔ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اگر اس سے کسی رنجش یا دشمنی کی بنا پرکوئی کینہ بیدا ہو گیا تو اس کینہ سے بھی حسد بیدا ہوتا ہے چنا نچھا گر حاسد اپنے دشمن کو کسی مصیبت میں گھر اور کھتا ہے تو وہ سے چاہتا ہے کہاں کی مشکلات میں اور اضافہ ہوجائے اور اگر صور تھال اس کے برعکس ہوجائے اس کے بہاں ترتی اور کامیا بی دھائی دیتو اسے حزن وملال ہوتا ہے اور وہ حسرت کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔

۳۔ عہدہ اور دولت کی مجت: بہت سے حاسدوں کوعہدہ یا دولت کی ہوں ہوتی ہے اور دو اسے صرف اپنے لئے پند کرتے ہیں لہٰذا جب یہ چزیں اپنے کسی رقیب کے پاس دیکھتے ہیں تواس سے حد کرنے گئتے ہیں مثلاً کوئی بہترین کھلاڑی، یا کامیاب تاجریا دولت مندانسان جب کی دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے یاان کا نام اور احترام اس سے زیادہ ہونے لگتا ہے تو وہ ان سے حد کرنے لگتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح ناکام اور ذکیل ہوجا کیں۔

اگتا ہے تو وہ ان سے حد کرنے لگتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح ناکام اور ذکیل ہوجا کیں۔

مرقابت: یہ جذبہ اکثر ان لوگوں کے اندر بیدا ہوتا ہے جو کسی ایک عہد سے یا انعام کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ کے لئے میدان میں اترتے ہیں اور کیونکہ ایسے مقابلوں میں صرف ایک ہی تری ہی ہم کے ہم کے اللہ البند البقیہ افراد جو اپنے کو برغم خود اس کا مستحق سمجھتے ہیں وہ اس سے حد کرنے لگتے ہیں۔

۵ یکبر: بعض حاسدوں کے اندر کیونکہ تکبر اور اپنی بڑائی کا مادہ پایا جاتا ہے لہذا انہیں دوسروں کی ترقی وہ برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ ہرمتکبر یہی وسروں کی ترقی وہ برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ ہرمتکبر یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس سے کمتر ہی رہیں تا کہ وہ ان پرفخر ومباہات کر سکے اور وہ اس کے سامنے تواضع وانکساری سے پیش آئیں ورنہ اگر وہ پیشرفت کرلیں گے تو اس کی پیروی نہیں کریں سامنے تواضع وانکساری سے پیش آئیں ورنہ اگر وہ پیشرفت کرلیں گے تو اس کی پیروی نہیں کریں

قَبُلِكُمْ وَهُوُ الْحَسَدُ، لَيُسَ بِحَالِقِ الشَّعُوِ لَكِنَّهُ حَالِقُ الدِّيْنِ "" يا در كھوگذشته امتوں كا مرض تمہارے اندر بھی سرایت كر گیا ہے اور وہ صدہ جوتمہارے بالوں كؤبيں ختم كرتا بلكة تمہارے دين كاسر مونڈ والتا ہے۔"(1)

حسد سے انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی بیار یوں کے بارے میں مولائے کا سُاتھے فرمایاہے:

"الْحَسُودُ عَلِيْلٌ أَبَداً" "زياده صدكرنے والا بميشد يارر ہتا ہے۔"(٢)
"الْحَسَدُ يُذِيْبُ الْجَسَدَ" "حدجم كو يُصلاديتا ہے۔"(٣)

"صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنُ قِلَّةِ الْحَسَدُ" "حدى قلت مِن بى بدن ك صحت ب-"(۵) حدك اسباب

ہماری ذاتی اور سماجی زندگی میں حسد کے مہلک اثرات سے داقفیت کے بعداس خطرناک بیاری کے علاج کی خاطران اسباب کو جاننا بھی ضروری ہے جن کی بنا پر بید بیماری پیدا ہموتی ہے کیونکہ جب تک مرض کی سیح تشخیص نہ ہو جائے تب تک سیح دوا اور طریقہ علاج تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے علاء اخلاق نے حسد کے سات اسباب بیان کئے ہیں:

الخريم ١٩٩٠ ل ١١٥ الأول الأول المراكة (١)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٣٥، باب١١١ مديث٢٢

<sup>(</sup>٢) متدرك: ج١١، باب٥٥، عديث ١٣٣٠

<sup>(</sup>٣)غرراكم: جاءص ١٣١

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٣٤، باب١٣١، مديث٢٨

<sup>(</sup>۵) بحار الانوار: جسك، باب اسما، مديث ٢٨

خلاصه: المساعدة المسا

حدایک بری صفت ہے جس کا مطلب ہے دوسر سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا۔
حاسد جس سے حسد کرتا ہے بھی بھی وہ اس کی نعمت چھن جانے کے لئے عملی قدم بھی اٹھا تا
ہے اس طریقۂ کارسے حاسد ہی کونقصان ہوتا ہے اور بھی بھی اسے بھی نقصان پہونچ سکتا ہے جس
سے حسد کیا جارہا ہے۔

سوالات: - المن عايمة الله والمن في عدد المنافلية

ارحدى تعريف يجيح؟

٢ حد كم واحل بتائي؟

العظم المعالم المائة المائة

۴\_روایات میں حسد کومنافقین کاعمل کیوں قرار دیا گیا ہے؟

いましているというというというというないというないというという

1832 of the first consideration in the first and the

ひのからかいといれたいはいいいいというなんとうだしているからりなっとい

٥-ايان رحدكاكياار موتاع؟

٢ حد كاسباب كيامين؟

گ\_لہذاوہ برایک کی تق سے حدر نے لگتا ہے۔

۲۔ حب ذات: بعض حاسدین کے اندر کیونکہ حب ذات کا مادہ پایا جاتا ہے یعنی وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں لہذاوہ اپنی ذات سے محبت کے باعث دوسروں کی ترقی سے ڈرتے ہیں کہ اگروہ ترقی کر گئے تو اس کی تو ہین ہوگی۔

البتہ متکبراوران کے درمیان فرق میہ کہ متکبر کے اندردوسروں پر برتری کا جذبہ ہوتا ہے ۔
کین پہلوگ اپنے او پردوسروں کی برتری پیندنہیں کرتے ہیں اورخود بھی ترتی کرنانہیں چاہتے ہیں۔

2 تعجب: بعض عاسد کسی سے صرف اس لئے حسد کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں دوسرے کو جونعت ملی ہے وہ اس کا مستحق اور حقد ارنہیں تھا لہذا اس سے انہیں تعجب ہوتا ہے کہ بیغمت اسے کیے مل ہذا ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ بیغمت اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اس سے محروم ہوجائے۔

のということのできるとうというけんはいていているといると

Dagerow was ill successful she de Jod Johnie Dred Ju

ないます。

のできているというというこうとしているからいはなられているから

まることはこれをいるとのことのではないしてるして

しばいかいかいるとのはないまではというないというというというかんという

المرقاء عن يوفي الم ال الولول كالمديد الولا عدة كاليف فيد عدالفام ك

on 3: " dans I have be from the property and seemed

جھوٹ بھی ایبا ہی فعل ہے کہ اکثر وبیشتر افراداس گناہ کے عذاب اوراسکے دوررس نتائج کے بارے میں سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتے اس لئے بھی بھی جھوٹ کا سہارا لے کرانسان بہت جلدا پے مقصد تک پہو نجے جاتا ہے لہذااس شارٹ کٹ کے باعث اسکے نتائج کے بارے میں سوچنے کا خیال نہیں آتا۔ جھوٹ کی تعریف

''جھوٹا پنے عقیدہ اور واقفیت کے برخلاف اظہار کرنا'' اس طرح جھوٹ کی دو شرطیں ہیں:

ا۔ یہ کہ زبان سے جو بات کے یا اعضاء وجوارح سے جس چیز کا اظہار کرے وہ حقیقت کے برخلاف ہو۔

۲۔ دوسرے بیکہ خلاف واقعہ کہنے والے کواس کے غلط ہونے کاعلم ہو البذااگر کوئی شخص خلاف واقعہ بات بیان کر لے لیکن اسے خوداس کے خلاف واقع ہونے کاعلم نہ ہواوروہ میہ سمجھے کہ جو پچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل چے ہے توالیا شخص کا ذب اور جھوٹانہیں ہے۔

ال مقام پریدنکت بھی قابل توجہ ہے کہ بھی جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے اور بھی عملی ہوتا ہے مثلا انسان اپنے ردیہ سے بیظا ہر کرے کہ وہ بہت بردی شخصیت کا مالک ہے اور واقعاً ایسا کچھنہ ہوتو یہ بھی ایک شم کا جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ 'خلاف واقعہ چیز کے اظہار'' کو کہاجا تا ہے اور یہ تعریف قول وقعل دونوں کوشائل ہے۔ جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ! قر آن کریم کی روشنی میں:

قرآن كريم بين جهوك اورجهولول معنعلق متعدد آيات كريمه موجود بين اورمخلف جهات محمود كي مسلم من المعنى على المعنى ال

## والتيبوالسبق الماس المستوال سبق المستوال المستوا

#### مجھوٹ

ماكدى بالمحديد بالمحاجد بمحدث بالمالكة

きるがいかとりとことといういはいことをこと

PIT TULISTON

- SUNDO HALLEY COURS

جھوٹ بدترین گناہ کبیرہ ہے اور پت ترین اخلاقی صفت ہے۔ جھوٹ سے آپسی تعلقات تباہ وہربادہوکررہ جاتے ہیں۔ جس شخص کے اندرصدافت کی کمی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان اس کی کوئی قدرو قیمت باقی نہیں رہتی ، لہذا اگر خدانخواستہ کسی معاشرے میں جھوٹ جیسی بری صفت رواج پا جائے تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہوکررہ جاتا ہے اور ایسے معاشرہ میں زندگی بسر کرنا وبال جان بن جاتا ہے۔

مجھوٹ کے نقصانات کی طرف قرآن مجید اور روایات معصومین میں خاص توجہ ولائی گئ ہے اور انسانی زندگی پرمختلف جہات سے اس کے منفی اور تباہ کن اثر ات کی وضاحت کی گئے ہے۔ اور کیونکہ جھوٹ ہولئے میں انسان کوکوئی زحمت نہیں ہوتی للہذا بہت سارے لوگ اس راستے ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔

اور سے بات قابل غور ہے کہ اکثر لوگ عام طور سے کی ممل (چاہوہ حلال ہویا حرام) کو انجام دینے کے لئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر زحمت در کار ہے یا اس سے فائدہ کتنا ہوگا۔ ان کی نگاہ میں وہی عمل بہتر ہے جس میں کم سے کم محنت اور زیادہ فائدہ ہواورا لیے افراد کم نظر آئیں گے جو کام کے نتائج پر بھی نگاہ رکھتے ہوں بلکے عموا افراد وقتی اور دنیاوی فائدہ کے پیش نظر کوئی کام انجام دے لیتے ہیں کے حرب کا کہ کام انجام دے لیتے ہیں

کے لائق نہیں رہ جاتا اس کی راہنمائی کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی ہدایت کے امکانات معدوم ہوجا ئیں ایں شخص گمراہی میں مبتلا ہوجائے گااوراس کی عاقب بخیرنہیں ہو عتی۔ جھوٹے!روایات معصومین کی روشنی میں

ینجبرا کرم ملطی آیتم اورائم معصومین نے بھی وقتا فو قتا لوگوں کو جھوٹ کے بھیا نگ نتا کج سے آگاہ کیا ہے۔ بعض روایات ملاحظہ فرما کیں:

ا يغيراكرم التُهُ يَلَمِ فَي مَايا: "كَثْرَةُ الْكِذُبِ يَمُحُو الْإِيْمَانَ ""جَموت كَ كُثرت المان كُوْمَ كرديتي هِ-"

آپ طُهُ اَلِيَهُ اَلَهُ اللهِ اللهُ 
٢ حضرت على فرمات بين: 'جَانِبُوُ اللَّكِذُبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيْمَانِ وِإِنَّ الصَّادِقَ عَلَى شُفَامَهُوَاةٍ وَهَلَكَةٍ "" جموث مدوررهو كيونكه بيايان مدوركرديتا م اور بيشك سچا انسان نجات اورعزت وشرافت كے ساحل پر كھڑا موتا ہے اور جموٹا ذلت وہلاكت كے دھائے پر ہوتا ہے۔" (٢)

سام محد باقر \* كارشاد ب: "إِنَّ الْكِلْبَ هُوَ خَوَابُ الْإِيْمَانِ" جَموث ايمان كربادى بيد " (٣)

گویا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن عام طور سے جھوٹ نہیں بولتا اوراگر

(۱) كنزالعمال:ج٣٦،٥٢٠، مديث٢٠٨٠

(٢) بحار الانوار: ج ٧٤، باب١١، عديث

(٣)اصول كافى:ج ٣،٩ ١٩٥٩، مديث

بتوں سے پر ہیز کرتے رہواور لغواور مہمل باتوں سے اجتناب کرتے رہو۔"(۱)

٢ ﴿ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ "الله كى بهى جموعُ اورناشكرى كرف والله كالمري الله كالمري ويتام - "(٣)

٣. ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَيَهِ دِى مَنُ هُوَ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ "بيتك الله كن زيادتى كرنے والے اور جھوٹے كى راہنما كى نہيں كرتا۔ "(٣)

۵. ﴿ فَنَجُعَلُ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ "اورجهولوں پرخدا كى لعنت قرار ديں۔"(۵)

٢. ﴿.. أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ﴾" كما گروه جمول بي توان برخدا كلعنت إن "

ان آیات کر بمہ سے بخو بی معلوم ہوجاتا ہے کہ خداوند عالم نے جھوٹ کو بتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے یا جھوٹ کے بعدا بمان دل سے ختم ہوجاتا ہے .اور جھوٹا انسان تو فیق ہدایت

からればいれるいかかとことしてい

<sup>(</sup>١) مورة في آيت ٢٠

<sup>(</sup>۲) سور و کل آیت ۱۰۵

<sup>(</sup>٣) يورة زمر، آيت

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، آيت ٢٨

<sup>(</sup>۵) سورة آل عمران، آيت الا

ムニューラッショー(イ)

الْفُحُ سِنِ وَ صَرِبٌ مِنَ الدَّنَاءَ قِ" الْحَ كُوجِهوك مَ مُحفوظ رهوكيونكه يسب سے پست، بداخلاقی ہاورا يک تم کی فخش نيز پستی کی ايک قتم ہے۔ "(۱)

الله عُلاقِ الْحَدُبُ وَ النِّفَاقُ" سب سے برى بداخلاقى جموث اور نفاق بين ـ "(۲)

﴿ "لأشِيمَةَ أَقْبَحُ مِنَ الْكِذُبِ" تَجُوث ع برى كُولَى صفت نہيں ہے۔ "(٣)
﴿ "اَلْصِدُقُ اَمَانَةٌ وَ الْكِذُبُ خِيَانَةٌ "" حَيَالَهُ" حَيالًا انت اور جَموث خيانت ہے۔ "(٣)
﴿ "شَرُّ الْقَوْلِ الْكِذُبُ" سب ع برتر بات جموث ہے۔ "(۵)

﴿ ' عَلَامَةُ الْإِيْمَانِ أَنُ تُؤْثِرَ الصِّدُقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَىٰ الْكِذُبِ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَىٰ الْكِذُبِ حَيْثُ يَتُعُكُ ، " ايمان كى پجچان يہ کہ جہاں تہہيں سے بولئے سے نقصان اور جھوٹ بولئے سے فائدہ مود ہاں بچائی کو جھوٹ برتر جے دو۔" (٢)

اور پیغیرا کرم ملی آیلی نظر مایا ہے: "کُبُوتُ خَیانَةٌ أَنُ تُحَدِّتُ أَخَاکَ حَدِیْتاً هُوَ لَکُ مُصَدِّقٌ وَ أَنُتَ بِهِ كَاذِبٌ "" یا یک بوی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی ہے کوئی بات کرو تو وہ تہاری تصدیق کر ہے اور تم اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لو۔" (2)

(١) بحار الانوار: ١٥٤ باب١١، حديث ١٥٧

(r) غرراكم: جمع ١٢١ \_ المالية 
(٣)غرراكم: ج٢،٩٠٠

(٣) بحار الانوار: ٢٩٠، باب ٣٨، حديث٢٥

(٥) نج البلاغة: خطبه ٨٨

(١) نيج البلاغه: كلمات قصار ٥٥٨

(۷) كنزالعمال: جسم، ۲۲، مديث ۱۲۰

مجھی اس سے غلط بیانی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اس پر نادم ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے اسے اپنے ایمان کے بارے میں تجد بدنظر کرنا چاہئے۔

جھوٹ ۱۲۳

امام جعفرصادق علیفا کا ایک صحابی جناب حسن بن مجبوب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے امام جعفرصادق علیفا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہوسکتا ہے؟۔ آپ نے فرمایا: ''ہاں ... میں نے عرض کی تو کیا جھوٹا بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا نہیں اور نہ بی خائن ہوسکتا ہے۔ پھر فرمایا: کہ مومن کے اندر ہرصفت ممکن ہے گر خیانت اور جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔'(ا)

بعض روایات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی گمراہی اور پستی کا آغاز جھوٹ سے ہی ہوتا ہے اس سلسلے میں دوروایات ملاحظہ فرمائیں۔

ا يغيراكرم النَّالِيَّةِ فرمايا: 'إِنَّ الْكِلْدُبَ يَهُدِى إِلَىٰ الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَيَهُدِى اللَّيٰ الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَيَهُدِى اللَّيٰ النَّادِ ""جَهوف برائيول كى طرف ليجاتا باور برائيال جہنم تك پهونچادين بين ""(٢)

٢- امام صن عسرى النهان فرمايا ب: "جُعِلَتِ الْحَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِنْ الْحَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِنْ مُفْتَاحُهَا الْكِذُبَ "" تمام خباشين ايك هريس ركهي كئي بين اوراس كي تنجي جموك كوقر ارديا كيا ہے ـ "(٣)

کچھاحادیث کے اندرجھوٹ کوسب سے بہت اور بری اخلاقی صفت قرار دیا گیا ہے۔ مولائے کا ئنات علامتا کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظ فرمائیں:

﴿ 'تَحَقَّظُوا مِنَ الْكِلْبِ فَإِنَّهُ مِنْ أَدْنَى الْأَخَلَاقِ قَدَراً وَهُوَ نَوعٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٥٥، باب٥٥، حديث ١١

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٢٤، باب ١١١، حديث

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ج٢٢، باب١١١ حديث ٢٨

اور یہی ایک عظیم کامیا بی ہے۔'(۱)

يَغِيرِ الرَم طُوْلَيَةِ إِلَى ارشادفر مايا ؟: "أَقُورُ بُكُمُ مِنِي غَداً فِي الْمَوْقِفِ أَصُدَقُكُمُ لِلْحَدِيْثِ"" تم مِيل سے روزمحشر مجھ سے سب سے زیادہ قریب تروہ خص ہوگا جو تہارے درمیان سب سے زیادہ سچا ہوگا۔"(۲)

مولا عَكَا تَنَاتَ عَلِيْنَا فِي فَرِ مَايِ: 'اَلصِّدُقْ عِزَّةٌ '' سَچَالَى عَرْت ہے۔' نیزیہ بھی فرمایا: 'اَلصِّدُقْ اُخُو الْعَدُلِ " ' بِی عدالت کا بھائی ہے۔' (۳) امام جعفرصادق علیشا نے فرمایا ہے : ' إِنَّ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ لَـمُ يَهُ عَتْ نَبِياً إِلاَّ بِصِدُقِ الْحَدِیْثِ وَ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ " بروردگارعالم نے سی نی کومبعوث بیس کیا مگرسچائی اورامانت داری کے ساتھ۔''(۴)

جائز غلط بياني

اگرچه فلط بیانی ایک بری صفت اور پست و حقیر کام ہے کین اگر کوئی اہم ضرورت یا مصلحت پیش آجائے تو ایسے مواقع پر اسلام نے فلط بیانی کی اجازت دی ہے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا یم مجبوری: جب انسان کی زندگی کا دارو مدارای غلط بیانی پر ہوجسیا کے قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿ ... إِلَّا مَنُ أُكُوهَ وَ قَلُبُهُ مُطُمَئِنٌ بِالْإِیُمَانِ ﴾ " جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفراختیار کرے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔" (۵)

(۱) سورهٔ ما نده: آیت ۱۱۹

(٢) بحار الانوار: جميم، باب، عمم ١٥٢

(٣)غرراككم:ص١١٢

(١٠)١٥٥ اصول كافي: ج٢،٩٥١٠١

(۵) سورهٔ محل: آیت ۱۰۲

یا آ ﷺ نے فرمایا ہے: "أَعُظُمُ الْحَطَایَا الْلِسَانُ الْکَذِبُ" سب سے بڑی عُلطی جھوٹی زبان ہے۔" (ا)

امام جعفرصادق عليناكاارشاد ب: 'إِنَّ الْعَاقِلَ الْأَيْكُذِبُ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ هَوَاهُ"
"عاقل بهى جھوٹ نہيں بولتا جاس ميں اس كانفع ہى كيوں نہو۔ '(٢)

سے قرآن اورا حادیث کی روشنی میں

ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور ساج میں اس کے کیا تباہ کن اثر ات ہوتے ہیں الہذااب ہم آپ کواس کی ضدیعتی سچائی کی عظمت وفضیلت کے بارے میں اسلامی نظریات سے آگاہ کررہے ہیں۔

خداوندعالم نے اپنے بندوں کوصادقین کی ہمراہی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ يَا اَیُّهَا الَّذِیُنَ آمَنُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْحُونُو اللَّهِ وَالْحُونُو اللَّهِ وَالْحُونُو اللَّهِ وَالْحُونُو اللَّهِ وَالْحُونُو اللَّهِ عَلَى الصَّادِقِیْنَ ﴾ " ایمان والواللہ ہے ڈرواور صادقین کے ساتھ ہوجاؤ۔" (٣)

كال عاد بين وفداك عافر شدك بي " ( ف)

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ج٢٦، ص١٢، باب٢٩

<sup>(</sup>٢)اصول كافي: ج ام ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة توبه: آيت ١١٩

سو جنگی حیلہ: جنگی حیلہ نی حیلہ ایک حیلہ جس کی اسلام نے بھی تائید کی ہے وہ وخمن کو فریب دینا ہے لہذا دخمن کے فوجی نظم وضبط یا حوصلوں کوختم کر کے اس کی طاقت کو کمزور بنانے کے لئے غلط بیانی سے کام لیا جاسکتا ہے۔ پیغیمرا کرم مٹھ ایکٹیا نے حضرت علی ایکٹا سے ای بارے میں فرمایا تھا کہ: اَلْمَکْیدَةُ فِی الْحَرُبِ ... "جنگ میں فریب جائز ہے۔ "(۱)

#### بنسی مذاق کے لئے جھوٹ بولنا

بِشَارِلوگ بنتی اور نداق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اگران سے بوچھاجا تا ہے کہ آ پ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو نداق کررہا تھا۔ لہذا ایسے افراد کو دھیان رکھنا چاہئے کہ سنجیدگی یا بنسی اور نداق سے جھوٹ کی برائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ بخیبرا کر اللہ اللہ کے اللہ کا ارشاد ہے: ''اِنَّ الْکَاذِبَ لاَیَصُلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَ لاَ هَزُلٌ ''' جھوٹ نہ شجیدگی میں بہتر ہے اور نہ بنسی نداق میں۔''(۲)

نیز آپ نے یہ جی فرمایا ہے: 'وَیُلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیَکُذِبُ لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ وَیُلٌ لَهُ وَیُلٌ لَهُ '''اس کے لئے ویل ہے جو گفتگو کے دوران صرف لوگوں کو ہنانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے۔اس کے لئے ویل ہے اس کے لئے ویل ہے۔''(٣)

ام محمد باقر علی این کرتے ہیں کہ میرے والدمحر مسلسل یفر مایا کرتے تھے: ' إِنسَفُ وُا الْكَذِبَ الصَّغِیْرَ مِنْهُ وَ الْكَبِیْرَ فِی كُلِّ جِدٍ وَ هَزُلٍ '' برچھوٹے برے جھوٹ سے پر بیز كرو چاہوہ بنجدگی میں ہویا ہنی نداق میں۔' (م)

(١) بحار الانوار: ج٨٢،٩٥٨، باب٠٢

یہ آی کریداس وقت نازل ہوئی جب پیغیر اکرم ملتی اللہ کے جلیل القدر صحابی جناب عماریا مظافی کو کفار قریش نے سخت سزائیں ویں اور آپ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مجبور ہوکراپنی زبان سے کلمہ کفر جاری کردیا تھا۔ کیونکہ مجبوری اور اضطرار سے حرام چیزیں بھی جائز ہوجاتی ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق کلیٹ نے فرمایا ہے: "کیٹس شئی مِسقیا حسوم اللہ اللہ اللہ اللہ کے فرمایا ہے: "کیٹس شئی مِسقیا حسوم اللہ اللہ اللہ اللہ کے ملال نہ کردیا اکی میں میں کہ جوریاں حرام چیز وں کومباح کردیتی ہیں۔ "(۱)

نوٹ: البتہ بیرواضح رہے کہ وہی مجبوری اور اضطر ارحرام کو حلال کرتا ہے جے شریعت کی نگاہ میں مجبوری کہا جائے ،متر جم

لہذا جب کسی انسان کی جان، مال اورعزت و آبر وکوسچائی کی بناپرا پیے نقصان کا خطرہ ہوجو اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتو وہ اس نقصان سے بیخے کے لئے غلط بیانی کرسکتا ہے۔

الصلح: اگرلوگوں کے درمیان اختلافات دورکرنے کے لئے غلط بیانی سے کام لینا پڑے تو وہ بھی جائز ہے بلکہ اگر سچائی ہے دشمنی میں اور اضافہ ہوجائے تو وہ حرام ہے للبندا بیمصالحت اور صلح وصفائی جھوٹ کو جائز اور سچائی کو حرام بنادیتی ہے جیسا کہ پیغیر اکرم مشید ایک خضرت علی سیائی فرمایا تھا: ''یَا عَلِی اِنَّ اللهٰ یُہ حِبُ الْکِ ذُبَ فِی الْاصَلاحِ و یُنْ فِی السِسَدُق فِی الْفَسَادِ ... '''ا علی لوگوں کی اصلاح کے لئے جو غلط بیانی کی جائے خدا کو وہی پسند ہے اور جس سچائی سے فساد پیدا ہو خدا اس سے نفر ت رکھتا ہے۔''(۲)

(١) فصول المبمد :ص ٨٥٠٨

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٩٢،٩٥ ١٥٩، باب١١١

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار: ج٩٢ بص٢٣٥، باب١١١

<sup>(</sup>٣) گذشة حواله

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ج٨٤،٥ ٢٥، باب١٠

جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔اور کیونکہ جھوٹ بولنے میں کی تھے کی زحت نہیں ہوتی ہے لہذا لوگ عام طورے اس برائی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔

جھوٹ ساج کے اندر بہت خطرناک اثرات چھوڑتا ہے کیونکداس سے بے اعتمادی اور سوء ظن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اس کے اسلام نے اس کو انسانی زندگی کی بدرین اخلاقی برائی できることというできるかのまでいるということのできま

سوالات: عالى المركب المعلومة ال 125 المال المعلومة المعلو

اليجموث كي تعريف ميجيخ؟

٢ كس وجه ع جمو ا ايك حماس مئله بن گيا ہے؟ ٣ جوولوں كے بارے ميں شريعت كياكہتى ہے؟ こしいしていかいしとかます ٣ \_ احاديث مين جموث كوكيا كها كيا ع؟ ۵ - کن مواقع پر غلط بیانی جائز قرار دی گئی ہے؟ ٢- كيانداق مين جموك بولا جاسكتا ٢-؟ ٤ ـ توريه ك كيامعنى بين -ايك مثال بيان يجيح؟

- LE PROSENCE CONTRACTOR توریداس بات کوکہاجا تا ہے جس کے دومعنی ہول جس میں بولنے والا پہلے معنی مراد لے اور سننے والا اس کے دوسرے معنی سمجھے، تورید درحقیقت جھوٹ نہیں ہے بلکہ سننے والا اس کے غلط معنی سمجھ ليتاب الهذااي مقامات يركه جهال انسان مج بولنانهبن حابتنا اورجموث كهني سي بهي بجناحا بهتاب تو وہاں تورید کاسہار الیتاہے۔

جیسے کوئی مخص ہم سے کسی مخص کے بارے میں پوچھے اور ہم سے نہ بولنا جا ہیں اور جھوٹ سے بھی پر ہیز کرنے کا ارادہ ہوتو اسے بیجواب دیدیں کہ میں نے اسے معجد میں دیکھا تھاجس سے سننے والا يد سمجھ كرم نے اسے ابھى كچھ دريكيا ويكھا تھا جب كرمارا مقصدايك مفته يہلے ويكھنے كا مو. چنانچ سننے والا ہماری میہ بات من کرا سے مسجد میں تلاش کرنے چلا جائے۔

(توریداگر چه جائزے مرروایات میں اس ہے بھی پر ہیز کرنے کا حکم دیا گیاہے،مترجم)

اوراگر دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کی بلغار ہے اور وہ انہیں ہرقتم کی ترقی سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں لہذاتمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ آپسی اتحاداور بھائی جارگی کومضبوط ہےمضبوط ترکریں اور دشمنوں کے مقابلہ میں ايك آهني ديوار بن كران كامنهاتو راجواب ديں -

جيها كه بغيرا كرم ملتَّ الله في ارشادفر مايات: " المُسْلِمُونَ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَىٰ مَنُ سِوَاهُمْ"(١) "مسلمان الين بررتمن كمقابله مين الكي طاقت بين" كيونكه بيط بهكار بہت سارے لوگ ایک آواز ہو جا کیں تو وہ ایک بری طاقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن اگران كدرميان انتشاروافتراق پيداموجائي توان كى قدرت مواموجاتى --

اسی لئے خداوند عالم نے مسلمانوں کوافتر اق ورشمنی اور آپسی رنجشوں سے پر ہیز کرنے کا كم ديا ب جبيا كرر آن مجيد من ارشاد ب: ﴿ أَطِينُ عُو اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلا تَنَازَعُو الْعَنفُ شَلُو اوَ تَـذُهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ "اورالله اوراس كرسول كى اطاعت كرو اورآ پس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑجاؤاور تمہاری ہوا بگڑجائے اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں

ای لئے دنیا کے سرکش لوگ کسی ایک بوی جماعت پر حکومت کرنے کے لئے اس کے اندر پھوٹ ڈال کراس میں گروہ بازی پیدا کردیتے ہیں جس کی طرف قرآن مجیدنے بول اشارہ کیا ہے۔

(١) يحار الانوار: ج٥٨، ٩٠٠٥١

(٢) سورة انفال: آيت ٢٦

## تيسوال سبق المستقل الم

# خانمه بخن هاری گفتگو کا خلاصه

گذشتہ ۲۹ دروس کے اندرآپ یہ بخو بی جان چکے ہیں کہ اسلام نے ہمیں بیدرس دیا ہے کہ جس انسان کو بھی کمال وسعادت تک پہونچنا ہواس کے لئے یہ بیحد ضروری ہے کہ وہ ساج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو بخو بی اداکرے جن کی ادائیگی کے لئے اس نے انہیں ان كة داب اور مذ بى طور طريقول سے بخو لي آگاہ كرديا ہے۔

کسی نہ کسی اعتبار ہے ہمیں یہ بھی بخو بی معلوم ہے کہ معصومین بہترا کے علاوہ کوئی بھی انسان خطا ولغزش سے محفوظ نہیں ہے اور ہرایک کے اندر کوئی کمی یا نقص ضرور موجود ہے لہذا مادی یاروحانی ترتی و کمال کی کسی بھی منزل تک پہو نیخ کے لئے اسے دوسروں کی ضرورت بہر حال در کار ہے اوروہ ہر کام تنہا انجام نہیں دے سکتا ہے اور فکری یاعلمی اعتبارے اسے دوسروں کا سہارا ضرور لینا پڑے گا تبھی وہ کسی کامیا بی ہے ہمکنار ہوسکتا ہے۔

ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک طرف تو انسان کوا سے مادی ضروریات زندگی کے لئے مال و دولت کی ضرورت ہے جس کے لئے وہ محنت مشقت کرنے پر مجبور ہے اور دوسری جانب اسے دوسرول کی دلی جدر دی اور محبت کی ضرورت بھی ہے اور ان چیز ول کو تنہا حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

"وَاحُذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْاصَمِ قَبُلَكُمْ مِنَ الْمَثْلاَتِ بِسُوءِ الْافْعَالِ وَ ذَمِيْمِ الأعْمَالِ. فَتَذَكُّرُوا فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ أَحُوالَهُمُ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُم. فَإِذَا تَفَكُّرُتُمُ فِي تَفَاوُتِ حَالِهِمُ فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمُ، و زَاحَتِ الْأَعَدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَ مُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَ انْقَادَتِ النِّعُمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَ وصَلَتِ الكرامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمُ مِنَ ٱلإِجْتِنَابِ لِلْفُرُقَةِ وَ اللَّزُومِ لِلْأَلْفَةِ، وَ التَّحَاضِ عَلَيْها وَ التَّوَاصِي بِهَا، وَ اجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْرِكَسَرَفِقُرَتَهُمُ وَ أَوْهَنَ مُنَّتَهُمُ. مِنْ تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ، وَ تَشَاحُنِ الصُّدُورِ، وَ تَدَابُرِ النُّفُوسِ، وَ تَنْحَاذُلِ الْآيُدِي، وَ تَدَبُّرُوا أَحُوالَ الْمَاضِينَ مِنَ المُؤمِنِيْنَ قَبُلَكُمُ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمُحِيْصِ وَ الْبَلاءِ: أَلَمُ يَكُونُوا أَثُقَلَ الْخَلاَئِقِ أَعْبَاءً وَ أَجُهَدَ الْعِبَادِ بَلاءً، وَ أَضْيَقَ أَهُلِ اللُّهُنِّيَا حَالاً، إِتَّخَذَتُهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِيُداً فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْعَذَابِ، وَ جَرَّعُوهُمُ الْمَرَارَ فَلَمْ تَبُرَحِ الْحَالُ بِهِمُ فِي ذُلِّ الْهَلَكَةِ وَ قَهُ وِ الْعَلَبَةِ. لا يَجِدُونَ حِيلَةً فِي امْتِنَاع، وَ لا سَبِيلاً الله دِفَاع. حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ الله سُبْحَانَهُ جِدَّ الصَّبُرِ مِنْهُمُ عَلَىٰ الَّاذَىٰ فِي مَحَبَّتِهِ، وَ الْإِحْتِمَالَ لِلْمَكُرُوهِ مِنْ خَوُفِهِ جَعَلَ لَهُمُ مِنَ مَضايِقِ الْبَلاءِ فَرَجاً، فَأَبُدَلَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذُّلِّ، وَ الْامْنَ مَكَانَ الْخَوُفِ فَصَارُوا مُلُوكًا حُكَّاماً، وَ أَئِمَةً أَعُلاماً، وَ قَدْ بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمُ مَا لَمُ تَذُهَبِ الآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ" ﴿ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"فَانُظُرُوا كَيُفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمَلاءُ مُجْتَمِعَةً وَ الْأَهُواءُ مُوتَلِفَةً، وَ الْتَقُلُوثُ مُتَنَاصِرَةً، وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً، وَ السُّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً، وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً، وَ الْعُدَائِمُ وَاحِدَةً، اَلَمُ يَكُونُوا ارْبَاباً فِي اقْطَارِ الْارَضِينَ، وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ. الْعَزَائِمُ وَاحِدَةً، اَلَمُ يَكُونُوا ارْبَاباً فِي اقْطَارِ الْارَضِينَ، وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ. فَانُظُرُوا إلى مَا صَارُوا إلَيْهِ فِي آخِرِ أَمُورِهِمُ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ، وَ تَشَتَّتَتِ الْالْفَةُ وَ فَانُظُرُوا إلى مَا صَارُوا إلَيْهِ فِي آخِرِ أَمُورِهِمُ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ، وَ تَشَتَّتَتِ الْالْفَةُ وَ

﴿إِنَّ فِرُعُونَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهُلَهَا شِيَعاً لِيَسْتَضعِفَ طَائِفَةً مِنْهُمُ ﴾ " فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقلیم کردیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنادیا۔'(۱)

اور جب کسی ایک قوم کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اس کے لوگ گروہوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں تو ان کی آ وازخود بخو د کمزور پڑجاتی ہے اور ان کو کپلٹایا ان کے اوپر حکومت کرنا بہت آسان ہے۔ ای لئے قرآن مجید نے مسلمانوں کولڑائی جھگڑے اور آپسی اختلافات سے منع کیا ہے۔ اور اسے شیطانی کاروبار قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ إِنَّمَ اللَّهِ مُلِكُمُ الشَّيْطَانُ أَنُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمُعَدَاوَةَ وَ الْبَعُضَاءَ ﴾ "شیطان توبس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض وعداوت بیدا کر دے ... '(۲)

لین وحدت، اتحاد اور قرابت کی بنا پر برقوم ایک طاقت بن کرا بحرتی ہے جیسا کہ مولائے کا نتا تعلیٰ اُمْرِ وَاحِدِ اِلَّا السُتَدُ اُمُرُهُمُ کَا نَاتِ اِللَّا الْمُدَانِ اَلَٰ اَلْمُ اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُ اَلْمُو اَلْمُ اَلْمُو اَلْمُ اَلْمُو اَلْمُ اللَّهِ اَلْمُ اللَّهُ اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو اللَّهُ اللَّهُ اَلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یمی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے مشہور ومعروف خطبہ قاصعہ میں گذشتہ امتوں کی تاریخ میں غور وفکر کر کے ان سے تجربات اور عبرت حاصل کرنے کا تھکم دیا ہے ، مزید وضاحت کے لئے امام کاوہ خطبہ مع ترجمہ ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) سورة تقص: آيت

<sup>(</sup>٢) سورة ما كده: آيت ٩١

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ج٢٣،٩٥٥،٥

بھی۔نہ بچاؤ کا کوئی راستہ تھااور نہ دفاع کی کوئی سبیل۔

یہاں تک کہ جب پروردگار نے بیدد کھ لیا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرلی ہیں اور اس کے خوف سے ہرنا گوار حالت کا سامنا کرلیا ہے تو ان کے لئے ان تنکوں میں وسعت کا سامان فراہم کر دیا اور ان کی ذلت کوعزت میں تبدیل کر دیا۔خوف کے بدلے امن وامان عطا فرما دیا اور وہ زمین کے حاکم اور بادشاہ۔قائداور نمایاں افراد بن گئے الی کرامت نے انہیں ان منزلوں تک پہونچا دیا جہاں تک جانے کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔

دیکھوجب تک اجتماعات یکجارہان کے خواہشات میں اتفاق رہان کے ول معتدل رہان کے ہاتھ ایک دوسرے کی امداد کرتے رہان کی تلواریں ایک دوسرے کے کام آئی رہیں ان کی بصیرتیں نافذر ہیں اوران کے عزائم میں اتحادر ہاوہ کس طرح باعزت رہے کیا وہ تمام اطراف زمین کے ارباب اور تمام لوگوں کی گردنوں کے حکام نہیں تھے۔

لیکن پھرآ خرکاران کا کیاانجام ہوا؟ جبان کے درمیان افتر اق پیدا ہو گیااور محبول میں انتثار بيدا موكيا باتول اوردلول مين اختلاف بيدا موكميا اورسب مختلف جماعتول اورمتحارب كرومول میں تقسیم ہو گئے تو پروردگارنے ان کے بدن سے کرامت کالباس اتارلیا اوران سے نعمتوں کی شاوابی كوسلب كرليا اوراب ان كے قصصرف عبرت حاصل كرنے والوں كے لئے سامان عبرت بن كررہ

اميرالمومنين عليظا كاس فضيح وبليغ كلام ساندازه موتاب كم برقوم وملت كى ترقى كاراز دراصل اس کی وحدت اور اتحاد میں پوشیدہ ہے اور اس کی تنزلی، پستی اور بربادی کی اصل وجداس کی نا تفاقی تفرقہ اور آ کسی لڑائی جھکڑا ہی ہے۔

(١) نبج البلاغه: خطبه قاصعه

فاتمدحن ٢٣٣

اخُتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَ الْآفُئِدَةُ، وَ تَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِيْنَ، وَ تَفَرَّقُوا مُتَحَازِبِينَ قَدُ خَلَعَ اللهُ عَنُهُمُ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمُ غَضَارَةَ نِعُمَتِهِ وَ بَقِيَ قَصَصُ أَخْبَادِهِمُ فِيُكُمُ عِبَرا الكرائم في تفاؤت عالية فالوكو الحل المرافعة المؤافرة فالهذار المرافقة في المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة ا

"برترین اعمال کی بنا پر گذشته امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے اپنے کو محفوظ رکھو خیروشر ہرحال میں ان لوگوں کو یا در کھو۔ اور خبر داران کے جیسے بد کر دار نہ ہوجانا۔

اگرتم نے ان کے اچھے، برے حالات پرغور کرلیا تواب ایے معاملات کو اختیار کروجن کی بناپرعزت ہمیشدان کے ساتھ رہی وشمن ان سے دور دور رہے عافیت کا دامن ان کی طرف پھیلا دیا گیا تعتیں ان کے سامنے سرنگوں ہوئیں اور کرامت وشرافت نے ان سے اپنارشتہ جوڑ لیا کہ وہ افتراق سے بچے۔ محبت کے ساتھ۔ اس پردوسروں کوآ مادہ کرتے رہے اور اس کی آپس میں وصیت وقعیحت المراج المالي المالية 
اوردیکھو ہراس چزے پر ہیز کروجس نے ان کی کرکوتوڑ دیا ہے۔ان کی طاقت کو کمزور بنادیا۔ یعنی آپس کا کینہ۔ دلوں کی عداوت، نفوس کا ایک دوسرے سے منھ پھیر لینا اور ہاتھوں کا ایک 

ورااسيے سے پہلے والے صاحبان ايمان كے حالات رجي غور كروكدوه كس طرح بلاءاور آ ز مائش کی منزلوں میں تھے۔ کیا وہ تما مخلوقات میں سب سے زیادہ بو جھ کے متحمل اور تمام بندوں میں سب سے زیادہ مصائب میں مبتلانہیں تھے۔

اورتمام اہل دنیا میں سب سے زیادہ تنگی میں بسرنہیں کررہے تھے؟ فراعنہ نے انہیں غلام بنالیا تھا اور طرح طرح کے بدترین عذاب میں مبتلا کررہے تھے انہیں تلخ گھونٹ پلارہے تھے اور وہ انہیں حالات میں زندگی گذاررہے تھے کہ ہلاکت کی ذلت بھی تھی اور مغلوب ہونے کی قبر سامانی ہمارے لئے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اسلامی آ داب واحکام اور طور طریقوں کے زیور سے اپنے کو آراستہ کریں اور ہماراا خلاق و کر دار خالص اسلامی اور الہٰی روح اور پیکر میں ڈھلا ہوا ہو۔ چنا نچہا ک وقت ہم دوسری قوموں کے لئے ممونہ مل بن سکتے ہیں اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر کے اس کا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔

لہذا آج ہر مسلمان کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی آ داب کی مکمل پابندی کرے تا کہ اسلام ہر جگہ باعزت اور سر بلند نظر آئے اور اس کے دشمنوں پر اس کی ہیب قائم رہے ۔ کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں وحدت واتحاد اور ایک ہونے کا حکم دیا ہے ۔ اور نا اتفاقی اور لڑائی جھڑے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا فذکورہ تمام گفتگوؤں کی بنا پر ہم بیے کہہ کتے ہیں کہ تمام اسلامی آ داب کے تین بنیادی مقاصد ہیں۔

ا مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی جارگ پیدا کر کے مسلمانوں کی عزت وسربلندی میں اضافہ کرنا۔

۲۔ دوسری قوموں کے لئے عملی نمونہ پیش کر کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ ۳۔مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں ترقی و کمال اور ابدی سعادت تک پہونچائے کے لئے ایک دوسرے کا تعاون اور امداد کرنا۔

اور بیتمام مقاصدای وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے اور ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا دور دورہ ہواور وہ ایک دوسرے کی ہرخوشی اورغم میں برابر کے شریک رہیں۔ یمی وجہ ہے کہ پیغیبرا کرم ملٹی آئیم کے دور میں کیونکہ مسلمان اسلامی آ داب کے پابند اور اخلاقی بلند یوں پر فائز تھے اس کئے وہ آ پس میں ایک دوسرے کے لئے بہترین دوست،رحم دل اور دشمنوں کے مقابلہ میں ایک آئین دیوار تھے۔

اس وقت اسلامی ساخ اور معاشره، ساجی اور انسانی کمالات کی بلندترین منزلول پر پہو نچخے کی بناپر دوسری قو مول کے لئے نمون ممل بنا ہوا تھا۔ جس کی طرف خدا وندعالم نے مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ فر مایا ہے: ﴿ وَ سَحَدُ لِلَا كَمَ مُ اللَّهُ وَ سَطاً لِتَكُونُو اللّٰهَ وَ النَّاسِ وَ مِیں اشارہ فر مایا ہے: ﴿ وَ سَحَدُ لِلْ كَ جَعَدُ لَنَا كُمُ اللّٰهَ وَ سَحَا لِتَ كُونُو اللّٰهَ وَ اللّٰهِ النَّاسِ وَ يَحَدُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ " اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہواور پنج برتم ہمارے اعمال کے گواہ رہیں۔ "(۱)

یادوسرےمقام پرارشادہ: ﴿ کُنتُهُ مَ خَیْسَ اَمَّةٍ أُخْسِرَ جَنْ لِلنَّاسِ تَامُسُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ "تم بہترین امت ہوجے لوگوں کے لئے منظر عام پرلایا گیا ہے تم لوگوں کونیکیوں کا حکم دیتے ہواور برائیوں سے روکتے ہو۔''(۲)

بلندوبالا آواب واطواراورار فع واعلى كردار نيز بهترين اخلاق كامظاهره كرنے كے بعد بى كوئى قوم دوسرى قوموں كے لئے نمون عمل قرار پاسكتى ہے۔ جيسا كردوايت ميں ہے: "مُحونُ نُوا دُعَاةً النَّاسِ بِعَيْرِ الْسِنْدِ كُمْ" "لوگوں كوزبان كے بجائے اپنے عمل كوزر يع دعوت دينے والے بنو۔" (٣)

کیونکہ جب تک عمل موجود نہ ہو صرف زبان کی کوئی قدرو قیت اور تا چیز ہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی پرچم سر بلند نظر آئے اور خدا کا دین ہر جگہ عام ہو جائے تو پھر

<sup>(</sup>١) سورهُ بقره: آيت ١٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آيت ١١٠

<sup>(</sup>٣) بحارالانوار: ٢٤٥٥ ١٠٩



#### TANZEEMUL MAKATIB Golaganj, Lucknow-18 India Phone:2615115 Fax:2628923 E-mail: makatib@makatib.net